

# آزول عظم الدول

عافظ فروغ حسن

مكتب اردُودُ الجسط

قیت۔ ر ۱۳۰۰روپ دو سرا ایڈیش فاروق اعجاز قریش نے جسارت پر نٹرز سے چھپوا کر ۲۳ سرکلر روڈ' لاہور سے شائع کیا۔

## حس ترتیب

| ون ز      |                                       |        |        |
|-----------|---------------------------------------|--------|--------|
| صفحه تمبر | عنوان                                 |        | نبرشار |
| ۵         | انتساب                                |        | - 1    |
| 9         | ول کی بات                             |        | ۲      |
| 11        | مقدمه قرآن اور ا زواج مطهرات          |        | ٣      |
| ٨٧        | ام المومنين سيده خديجه "نت خوبلد      | باب    | ۴      |
| ורו       | ام المومنين سيده سوده "بنت زمعه       | باب    |        |
| 120       | ام المومنين سيده عائشه البي البي مكرا | باب    |        |
| 201       | ام المومنين سيده حفصه "بت عمر فاروق"  | باب    |        |
| r_r       | ام المومنين سيده زينب "بنت فزيمه      | باب ۵- |        |
| PAY       | تابات                                 |        |        |
|           |                                       |        |        |

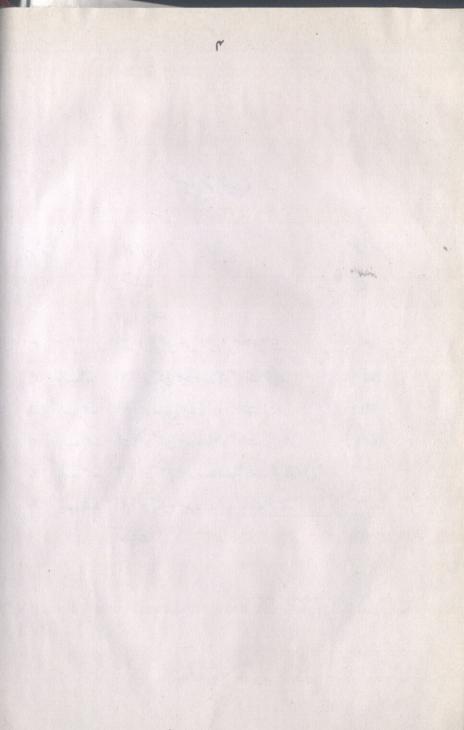

#### انتساب

المیہ مرحومہ اقبال جہاں بیگم کے نام 'جس کی شخصیت شرم و حیا کے زیور سے مزین اور جس کا دل کتاب اللہ کی محبت کے نور سے منور تھا جس کی باوفا اور پر خلوص رفاقت نے مجھے زندگی کی بے پایاں مسرتوں اور بے کراں راحتوں سے شاد کام کیا اور جس نے اپنی فانی زندگی کے سفر کا اختیام اپنے اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کی شمادت دیتے ہوئے کیا۔ خدا اس کی قبر کو جنت کا ایک باغیجے بنا دے۔ آمین!

حافظ افروغ حسن



### تعارف

ا المہامہ اردو ڈائجسٹ لاہور کے شارہ وسمبر ۱۹۸۱ء میں برادر محرم حافظ افروغ حسن کا مضمون بعنوان ''ام المومنین سیدہ خدیجہ '' شائع ہوا تھاجے قار کین نے بے حد پند کیا۔ اس کے بعد ان کے قلم سے فروری ۱۹۸۷ء میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ '' پر اور جولائی و اگست کے شاروں میں ام المومنین سیدہ عائشہ '' پر مضامین اشاعت پذیر ہوئے۔ یہ مضامین اپنے اسلوب بیان اور طرز ادا میں اسخ عام فنم ' دلنشین اور فرا گیز تھے کہ علی' ادبی اور دینی حلقوں نے بری گر مجوشی سے ان کا خیرمقدم کیا جس کا گرا گیز تھے کہ علی' ادبی اور دینی حلقوں نے بری گر مجوشی سے ان کا خیرمقدم کیا جس کا بین شوت ہے کہ برصغیریاک و ہند کے متعدد ممتاز رسائل و جرا کد نے انہیں نقل کرکے شائع کیا۔

علم دوست شائقین کی طرف ہے یہ اصرار مسلسل جاری رہاکہ تمام اصمات المومنین کے حالات اور ان کے عمد آفرین کارناہے اس اندا زمیں قلم بند کرے کمابی صورت میں شائع کئے جائیں۔ یہ کام خاصا دشوار اور محنت طلب تھا 'گر حافظ صاحب پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا 'انہیں توفیق عطا ہوئی اور انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کی رحمت کے سمارے اس عظیم علمی کام کو پایہ پیمیل تک پہنچا دیا۔ ان کی کاوشوں کا نتیجہ کمابی شکل میں ''ا زواج مطہرات ''کے نام سے علمی دنیا کے سامنے پیش ہے۔

اردو زبان میں ا زواج مطمرات میں حالات پر مختلف جھوٹی بڑی کتابیں موجود ہیں لیکن اپنی علمی وجاہت کے باوجود وہ بڑی حد تک مختصر اور مجمل ہیں۔ حافظ صاحب نے اپنی کتاب میں کافی تفصیل سے کام لیا ہے۔

اس کتب کی ایک نمایاں اور قابل ذکر خصوصیت اس کا "مقدمہ" ہے جو تقریبا" ستر صفحات پر پھیلا ہوا ہے جس کا عنوان ہے "قرآن مجید اور ا زواج مطهرات "" اس مضمون میں تفصیل ہے بتایا گیاہے کہ قرآن مجید نے اپنے پارے نبی " کی رفیقہ ہائے حیات کاکیا مرتبہ اور کیا مقام متعین کیا ہے نیز اس کائنات کے خالق نے ار مقدس ہستیوں کے ذہے انسانیت کی تقیرو فلاح کا جو تاریخ ساز کام لگایا تھا اسے انہوا نے کس خوش اسلوبی اور فرض شنای سے انجام دیا۔ فاضل مصنف نے تاریخی مواد کی چھان پھٹک میں بڑی محنت اور عرق ریزی سے کام لیا ہے۔ ہر زیر بحث معاطے کو اس وضاحت و صراحت سے بیان کیا ہے کہ ذہن میں کوئی پیچیدگی اور کوئی اہمام پیدا نہیر ہو تا۔ زبان دبیان کی سادگی اور سلاست کے ساتھ ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے جذبات کی لطافت نے کتاب کے مندر جات کو نشاط ا نگیز 'روح پرور اور ایمان افرو زبتا و،

فاضل مصنف نے اپنی کتاب میں قرآنی آیات کااردو ترجمہ تفہیم القرآن ہے۔ لیا ہے۔ میہ ترجمہ فصیح و بلیغ اور بامحاورہ ہے اس لیے قرآنی مطالب کو ذہن نشین کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں ہتی۔

وعاہے کہ یہ کتاب بلر گاہ رب العزت میں قبولیت کے شرف سے بسرہ ور ہو۔

آمين!

وُ اكثراعيا زحسن قريش ۱۹۶۰ء ۱۹۹۲ء لاہور

#### ول کی بات

شروع خدا کا نام لے کرجو برا مہران نہایت رحم والا ہے۔
خدا کے رحمٰن و رحیم ہونے کا سب سے اہم مظہریہ ہے کہ اس نے نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لئے اپنے آخری رسول مجم مصطفا اجم مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتہ للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور مومنوں کے لئے آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت کو "رء وف " بھی بنایا اور "رحیم" بھی۔ اسی رافت و رحمت کا شمو ہے کہ خالق کا نتات نے آپ کی بیویوں کو اہل اسی رافت و رحمت کا شمو ہے کہ خالق کا نتات نے آپ کی بیویوں کو اہل ایمان کی "مائیں" قرار دیا۔ "مان" کا رشتہ ہے ہی پیار اور مامتا سے بھر پور' اس رشتے کی پاکیزگی' اس کی لطافت و ملا نمت اور اس کی بے لوٹی و بے غرضی لوئے ہوئے دلوں کے لئے سمارا' پڑمردہ روحوں کے لئے شیم بمار کا جا نفرا جمونکا اور جملسی ہوئی طبیعتوں کے لئے آب حیات کے زندگی بخش جام شیرس کی حیثیت رکھتی ہے۔

میں اپنے گناہوں' خطاؤں' لغزشوں ' بے اعتدالیوں' نفس پر ستیوں اور ہوس رانیوں کی باد سموم کے تیز و تند اور جھلسا دینے والے تھیٹروں سے جھلس کر اور بے جان ہوکر سکون و راحت اور فرحت و بشاشت کی تلاش میں اپنی روحانی ماؤں کے محصنڑے' سمانے' سدا بمار اور روح پرور سائے میں حاضر ہوگیا ہوں۔ اور حاضر ہوں بھی کیوں نہ؟ جبکہ میری جان سے بھی زیادہ

عزیز میرے ہادی و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے:
"جنت ماؤل کے قدمول تلے ہے۔"

میری بیہ حاضری اگر میرے مالک حقیقی کے ہاں قبول ہوجائے تو میری دنیا بھی سنورگئی اور آخرت بھی۔

اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں ہی جذبہ اور ہی گئن کار فرما ہے۔
اس میں اچھائی اور بھلائی کی جو باتیں ہیں۔ اور دل نشینی اور اثر آفرینی کی جو
کیفیت موجود ہے وہ صرف میرے اللہ کے کرم' اس کے فضل' اس کی
عنایت اور اس کے بے پایاں احسان کا ایک ہلکا سا پرتو ہے۔ اور اگر اس میں
کوئی فروگذاشت یا تسامح ہے تو وہ مجھ ناچیز اور بے مایہ کی کم علمی اور بے

بضاعتی کا نتیجہ ہے۔ اہل علم سے نمایت ادب کے ساتھ التماس ہے کہ اگر وہ اس کتاب کے مندرجات میں کوئی قابل اصلاح بات پائیں تو خیر خواہی کے جذبے کے تحت اس کی نشاندہی فرمائیں۔ انشاء اللہ العزیز ان کے ہر صائب مشورے' ان کی ہر تعمری تنقید اور ان کی ہر تمدردانہ تنبیہہ کو خندہ پیشانی اور فراخدلی ہے قبول کیا جائے گا۔

یہ کتاب ایک "مقدمہ" اور بارہ ابواب پر مشمل ہے جیسا کہ فہرست سے ظاہر ہے۔ کتاب کی ضخامت پانچ سو صفحات سے تجاوز کرگئ ہے' اس لئے قار کین کی سہولت کے پیش نظرات دو حصول میں تقسیم کردیا گیا ہے۔ پہلی جلد میں مقدمہ اور پانچ ابواب شامل ہیں جبکہ دو سری جلد اپنے دامن میں باقی سات ابواب کے مضامین سمیٹے ہوئے ہے۔

فاض دوست جناب محن فارانی دلی شکریے کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پروف ریڈنگ کا صبر آزما کام پوری توجہ اور عرق ریزی سے انجام دیا نیز زبان و بیان کے سلطے میں نمایت قیتی اور قابل قدر مشوروں سے نوازا۔

اس کتاب کی اشاعت کی ذے داری عزیزم فاروق اعجاز سلمہ نے سنبھالی ہے۔ وہ اپنے اس کھن فرض کی ادائیگی کے سلطے میں جس لگن جس مستقدی اور جس ذوق و شوق کا ثبوت دے رہے ہیں' اس پر رمضان المبارک کے الوداعی جمعے کی نورانی رات کے روح پرور لمحات میں دست بدعا ہوں کہ خداوند کریم ان کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے اور انہیں اور جملہ معاونین کو اپنی خصوصی عنایات و نوازشات سے بہرہ ور فرمادے۔ آمین!

آخر میں اپنے قابل احرّام قارئین سے استدعا ہے کہ اس کتاب کے مطالعے کے دوران جذبات و احساسات میں ایمان و ایقان ' تعلق باللہ ' حب رسول اور اپنی روحانی ماؤں کی تعظیم و تکریم کی ایمان افروز بمار جلوہ فکن ہو تو اپنے اس بھائی کو مجمی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔

حافظ افروغ حسن

٩- مينه بازار- اچهره لاجور

۲۹ رمضان المبارك ۱۳۱۲ هه مطابق ۱۳ اربيل ۱۹۹۲ء جهد - نين بج شب قرآن اور ازواج مطهرات

| صفحه  | عنوانات                               | نمبرشار |
|-------|---------------------------------------|---------|
| 14    | ازواج ني مونيكا بي مثل اعزاز          | 1       |
| 19    | طبقه نسوال میں امتیازی مقام           | r       |
| ۲-    | عصمت و طهارت کی حفاظت کا انتظام       | r       |
| 41    | الف _ المل بيت                        | winds.  |
| ۲۴    | ب - اہل بیت کے محاس و فضائل           |         |
| 24    | اصلاح كا موثر نظام                    | . ^     |
| r^    | امتحان میں کامیانی                    | ۵       |
| 01    | دائمی رفاقت کا شرف                    | 4       |
| or    | ازواج مطرات کے گھروں کی قدرو منزلت    | 4       |
| ٥٥    | مومنوں کی مائیں ہو ٹے کا بے مثل اعزاز | ٨       |
| 04    | عورتوں کے حقوق کی حفاظت               | 9       |
| 09    | پاکیزگی کردار کی تقدیق                | 10      |
| سلوك! | ازواج مطرات کے ساتھ حضور کا مثالی حسن | · II    |
| 24    | حضور کی شادیوں کی حکمتیں              | ١٢      |
| 40    | الف _ تعليم و تربيت                   |         |
| <9    | ب - غلبه وين                          |         |
| AF    | ج- اصلاح رسوم                         |         |
| ۸۳    | و - شان رحمت کا اظهار                 |         |

جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات ' آپ کے افعال اور آپ کی پند و ناپند کی تفصیلات بوری دیانت و صدافت کے ساتھ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں اور جس طرح اسوہ رسول کی روشنی میں اپنی عملی زندگیاں منور کرکے قیامت تک نوع انسانی کے سامنے مینارہ نور کی حیثیت نے پیش کیں ' اس طرح رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ کی نجی ' عائلی اور خانگی زندگی کے مشاغل و مناظر بھی پوری شرح و سط کے ساتھ اپنی دینی اور روحانی اولاد کے سامنے پیش کردیئے۔

ان دونوں برگزیدہ جماعتوں کا پوری امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت پر عظیم ترین احسان ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کے انسانیت نواز اور حیات بخش علوم کو صرف اپنے قلب و ذہن میں محفوظ نہیں کیا' بلکہ اپنی افکار و نظریات ' اپنے اخلاق و اعمال ' اپنی تمذیب و معاشرت اور اپنی معیشت و اجماعیت بھی عملی طور پر ان کے سانچ میں ڈھال کر اس کرہ ارض کے باسیوں کے سامنے بطور نمونہ پیش کردیں۔

ان دونوں مقدس اور بلند کردار گروہوں کے ذمے قدرت کی طرف سے ایک ایس اہم اور عظیم خدمت سپرد ہوئی تھی جس کی بجا آوری کے ساتھ انسانیت کی فلاح و کامرانی وابستہ تھی۔ اس لئے ان کی مجموعی سیرت اور عموی کردار کے متعلق بھی انسان کے خالق و مالک نے ہی اپنی آخری کتاب میں اپنی شمادت ریکارؤ کردی تاکہ آنے والی نسلیں پورے بھروسے اور کامل متاو کے ساتھ علم و حکمت اور تھائق و معارف کے ان سرچشموں کے آب

حیات سے اپنی تشکی بجھا سکیں نیز اپنے فکر و عمل کی تمام نجاستوں' کلمتوں اور آلاکٹوں کو زائل بھی کرسکیں۔

پنیمبراعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرایا اخلاص و ایٹار اور مجسمہ تشلیم و اطاعت ساتھیوں لینی صحابہ کرام کے متعلق قرآن مجید اپنی شادت دنیا کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے:

'' اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و جود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ جود کے اثر ات ان کے چروں پر موجود ہیں جن سے وہ لوگ بچانے جاتے ہیں۔ یہ ہا ان کی چروں پر موجود ہیں جن سے وہ لوگ بچانے جاتے ہیں۔ یہ ہا ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک صفت توراۃ میں۔۔ اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی پھراس کو تقویت دی 'پھروہ گدرائی ' ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی پھراس کو تقویت دی 'پھروہ گدرائی ' پھر نے پر کھڑی ہوگی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھرنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا نے نیک کام کے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔" (سورہ فنج آ ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا

یہ تو تھا صحابہ کرام کے متعلق بارگاہ ایزدی کی طرف سے پروانہ شرف و نفیلت اور سند اجابت و قبولیت۔ اب ہم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مرتبہ بیوبوں کے متعلق قرآن مجید کی تصریحات قدرے تفصیل سے بیان کریں گے، کیونکہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ انہی معزز و محرم ہستیوں کی دین و ملی خدمات اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی وفاشعارانہ رفاقت اور خدا کے دین کی تعلیم و اشاعت میں ان کا تاریخ ساز کردارہی ہے۔

## ا- ازواج نی ہونے کابے مثل اعزاز

ان بلند ہمت اور عالی حوصلہ خواتین کا اہم اور بے مثل اعزاز بدے کہ خدائے ذوالجلال نے قرآن مجید میں انہیں جھ مقامات پر "ازواج النبی" کے معزز لقب سے نوازا ہے۔ "ازواج" زوج کی جمع ہے۔ عربی میں سے لفظ ہم شكل عمرتبه اور مثابہ چیز کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اس لفظ اور لقب ك استعال سے ثابت ہواكہ خدائے عليم و خبيركى نگاہ ميں اس كے نبي كى بیویاں اینے فکر و نظر' اینے اخلاق و اعمال اور اپنی سیرت و کردار میں اینے شوہر نامدار کے ساتھ ایک گونہ مماثلت و مشاہست رکھتی ہیں۔ رحمت عالم صلى الله عليه وسلم اكر ايمان بالله ، توكل على الله ، اخلاص و للهيت ، تشكيم و رضا' ایٹار و وفا' صبرو قناعت ' بے لوثی و بے غرضی' ایتائے جنس کی ہدردی و خرخواہی' جود و کرم' محبت و مودت اور عفو و کرم جیسے آخلاق فا ضلہ کے بلند رین مقام یر فائز ہیں تو آپ کی ازواج مطمرات کے اعمال وافعال اور اخلاق و کردار بھی آپ کے اخلاق حنہ کے انوار کی ضایاشیوں سے منور اور تابندہ

"ازواج النبی" کا بہ اعزاز اس امرکی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ بہ خوش بخت خواتین اپنے مزاج اپنی طبیعت اپنی فطرت اور اپنے خصائل و شاکل میں اتنی پاکیزہ اتنی شستہ اتنی مہذب اور اتنی دل آویز تھیں کہ وہ اپنے قابل احرام رفیق زندگی کے لئے قلبی سکون و اطمینان اور روحانی فرحت و بشاشت کا باعث تھیں۔ نیز آپ کے ساتھ ان کے تعلقات مودت و محبت اور بشاشت کا باعث تھیں۔ نیز آپ کے ساتھ ان کے تعلقات مودت و محبت اور

الفت و انسیت کی بنیاد پر استوار تھے جیسا کہ قرآن مجید نے اس مقدس رشتے کی فطری اور لازی خصوصیات اس طرح بیان کی ہیں:

" اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تہماری ہی جنس سے تمہاری ازواج (یوویاں) پیدا کیس ناکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرد اور تہمارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کردی۔"

(سوره روم آیت ۲۱)

یمال به امر بھی قابل ذکر ہے کہ جن انبیاء علیهم السلام کی بیویاں ان
کی ہم عقیدہ اور ہم مسلک نہیں تھیں قرآن مجید نے ان کے لئے "ازواج"
کی بجائے "امراة" کا لفظ استعال کیا ہے ، جبکہ فخر موجودات مجرمصطفے صلی
اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سورہ احزاب میں چار جگہ اور سورہ تحریم میں دو جگہ
"اذواج" کے معزز لقب سے نوازا گیا ہے۔

## ۲- طبقه نسوال میں امتیازی مقام

ازواج مطرات ایک ایی ہت کے گھر کی ملائیں تھیں جس کی ذات اور جس کا گھر بوری امت مسلمہ کے لئے ایک مثالی نمونہ تھا۔ اس لئے ان خواتین کی ذے داریاں بڑی نازک ' بڑی کھن اور نہایت اہم تھیں۔ یہاں عیش و عشرت اور نازو نعم کی بجائے صبرو ضبط ' ریاضت و مشقت اور ایٹار و قربانی کا دور دورہ تھا۔ یہاں ہر لمحہ امتحان و آزمائش کا مرحلہ در پیش تھا اور ہرآن بلند اور اعلے مقصد کی خاطر مرغوبات کی قربانی کا مطالبہ۔ انہی وجوبات کی بنا پر ان کے مرتبے اور ان کے مقام کو دوسری خواتین کے مقابلے میں نمایاں اور ممتاز قرار دیا گیا اس کا اعلان قرآن مجید اس طرح کرتا ہے: نمایاں اور ممتاز قرار دیا گیا ' اس کا اعلان قرآن مجید اس طرح کرتا ہے: منام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ "

(سوره اجزاب آیت ۳۲)

اس خصوصی اعزاز کے ساتھ انہیں اطاعت و فرماں برداری پر دو ہرے اجر اور رزق کریم کی بشارت بھی سائی گئی :۔

"تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دو ہرا اجر دیں گے اور ہم نے ان کے لئے رزق کریم مہیا کرر کھا ہے۔" (سورہ احزاب آیت ۳۱)

## ٣- عصمت وطهارت كي حفاظت كا انتظام

یہ ممتاز اور عالی مرتبت خواتین رہبر انسانیت اور مصلح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروالیاں تھیں۔ اصلاح و قیادت کا یہ فقید المثال کام اس صورت موثر اور بھیجہ خیز ثابت ہوسکتا تھا کہ قائد و مصلح کی پاکیزہ اور بے داغ شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کا ماحول بھی پاکیزہ ہو اور اس کے گھر کا ماحول بھی پاکیزہ ہو اور اس کے گھر کا ماحول بھی پاکیزہ ہو اور اس کے گھر کی سکین بھی ہر قتم کے اخلاقی عیوب اور معاشرتی رزائل سے پاک محرک بھین بھی ہر قتم کے اخلاقی عیوب اور معاشرتی رزائل سے پاک مول کی خاخیہ تاور مطلق نے اپنے دین کی سربلندی اور اپنے مقرب ترین رسول کی عزت و عصمت کی حفاظت کی خاطر ازواج مطمرات کو مخاطب کرتے رسول کی عزت و عصمت کی حفاظت کی خاطر ازواج مطمرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا :

"بی کی بیویو!" اپ گھوں میں تک کر رہو اور دور جاہلیت کی سی جو دھے نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم کرد۔ زلاۃ دو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرد۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی دور کرے اور مہمیں پوری طرح پاک کرے۔"(سورہ احزاب آیت سام) اس آیت میں اللہ تعالے نے ازواج مطرات کو ایک پانچ نکاتی فارمولا تلقین فرمایا ہے جو گھر اور گھر والوں کی پاکیزگی اور پاکبازی کا ضامی فارمولا تلقین فرمایا ہے جو گھر اور گھر والوں کی پاکیزگی اور پاکبازی کا ضامی اگر وہ اپ گھروں کے ماحول کو خوش گوار اور اپنی شخصیتوں کو باعزت باور قار بنانا چاہتی ہیں تو وہ بھی اس فارمولے پر عمل کریں جو درج ذیل نے باور قار بنانا چاہتی ہیں تو وہ بھی اس فارمولے پر عمل کریں جو درج ذیل نے اے گھروں سے مکن

۲ - جاہلانہ سے وہیج کی نمائش سے اجتناب ۳ - نماز کا قیام ۳ - زکوۃ کی ادائیگی ۵ - اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت

خدائے جی و قیوم کو اپنے محبوب نبی کے گھر کی حرمت اور عزت کی لاج تھی' اس لئے اس نے آپ کی گھروالیوں کو اس توفیق سے نوازا کہ انہوں نے ہرفتم کی اخلاقی' روحانی اور معاشرتی نجاست و آلائش سے محفوظ رکھنے والے اس نسخہ کیمیااثر پر کامل کیسوئی اور اخلاص سے عمل کیا۔

#### اہل بیت

قران مجید کی فدکورہ بالا آیت جے آیت تطمیر بھی کما جاتا ہے ' سورہ الزاب کی آیت نمبر ۲۸ ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر ۲۸ سے شروع ہوکر آیت نمبر ۳۳ تک ایک ہی سلسلہ کلام جاری ہے جس میں ازواج نبی کا ذکر ہے اور انہیں خطاب کرتے ہوئے ہر آیت میں "جمع مونث حاضر" کا صیغہ استعال کیا گیا ہے۔ زیر بحث آیت نمبر ۳۳ کی ابتدا بھی اسی صیغہ سے ہو رہی ہے لین اس آیت کے آخری ھے میں جب اہل بیت کا لفظ آیا ہے تو ان کے لئے "جمع فدکر حاضر" کا صیغہ استعال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائے رہیم کے زر کی نبی کے اہل بیت میں ازواج مطہرات اور دیگر خواتین کے علاوہ کچھ مرد بھی شامل ہیں۔ اس سے اگلی آیت نمبر ۳۳ میں خواتین کے علاوہ کچھ مرد بھی شامل ہیں۔ اس سے اگلی آیت نمبر ۳۳ میں کی کہورہا خواتین ہی کا ہورہا جاتے کہ کی کی کورہا کی کہورہا کی کہورہا ہوا ہے کیونکہ ذکر خواتین ہی کا ہورہا

-6

یہ بات تو کسی طور بھی قابل غور نہیں کہ اہل بیت میں صرف مرد ہی

شامل ہیں اور عورتیں اس سے خارج ہیں کیونکہ اس کرہ ارض پر ابھی تک کوئی الی انسانی زبان وجود میں نہیں آئی جس میں اہل بیت (گھروالوں) کے لفظ کے مفہوم میں صاحب خانہ کی بیوی یا بیویاں شامل نہ ہوں۔ ہماری زبان میں بھی بوی ہی گھروالی کملاتی ہے۔ اس لئے قرآن کے سیاق و سباق اور عرف عام کی بنا پر نبی کے اہل بیت میں ازواج مطمرات تو بدرجہ اولی شامل ہیں۔ اس کے بعد حضور کی صاجزادیاں لینی سیدہ زینب "سیدہ رقیہ" سیدہ ام كلثوم اور سيده فاطمته الزهرا "خود بخود اس شرف ميں شامل ہوجاتی ہيں۔ اب رہا مردول کا معاملہ تو قرآن بتا تا ہے کہ حضور کی کوئی نرینہ اولاد نہیں۔ اس لئے اب نظران مردول پر جاتی ہے جنہیں اس گھرسے دامادی کی نبت حاصل تھی۔ مثلا" حضرت علی کرم اللہ وجہہ جن کی تربیت و برورش ہی اس مقدس گھر میں ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن سے اس گھر کی دو صاجزادیوں کی شادیاں ہوئیں اور اس وجہ سے "دوالنورین" کے اعزاز سے مشرف ہوئے۔ حضرت ابوالعاص 'جن کے نکاح میں آپ کی سب سے بدی صاجزادی سیدہ زینب محس- کو ان کا اس تقدس ماب گھرسے دامادی کا تعلق ان کے کفر کی حالت میں قائم ہوا تھا اور تقریبا" کے حدیث ایمان کی دولت سے بمرہ ور ہوئے الین یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ کفر کی حالت میں بھی ان کا کردار ہر قتم کی بدعهدی 'بددیا نتی اور بدمعا ملک کے بدنما داغوں سے پاک رہا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین جو صاحب خانہ کے نواسے اور بنزله اولاد تق الازما" ابل بيت مين شامل بين-

فدکورہ بالاستیاں تو وہ ہیں جنہیں اس گرسے رشتے اور قرابت کا تعلق تھا اور بیہ تعلق تھا بھی فطری اور حقیقی' اس لئے رب کریم نے ان کی

سروں اور ان کی شخصیتوں کو خصائل حمیدہ سے مزین کرکے قابل رشک اور لائق تقليد بناديا-

مالک کائنات کی نظر کرم تو اینے پارے نبی کے گھریر آتی وسیع اور اتیٰ ہمہ گیر تھی کہ جن خوش قسمت افراد کا تعلق اس گھرسے خدمت کی بنیاد پر بھی قائم ہوگیا وہ بھی اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ کے آسان پر ورخشندہ ستاروں کی طرح روش ہوگئے۔ مور خین نے ان کی جو فرست میا کی ہے اس میں شامل اشخاص کے اسائے گرامی ہمارے اس دعوے کی تصدیق کے

لئے کافی ہیں۔ چند نام ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

ا - حفرت انس بن مالك --- يد حضورا ك خادم خاص تھے۔ آپ ك مدين تشريف لانے ير حاضر خدمت موع - اس وقت ان كى عمروس گیاره سال تھی۔مسلسل دس سال سفرو حضر میں آپ کی خدمت میں منهمک رہے۔ سنت کے علم کاکثر حصہ امت کو ان کی وساطت سے طا- ان سے باره سوچھیاسی (۱۲۸۷) احادیث مروی ہیں۔ سوسال کی عمر میں وفات بائی۔

٢ - حفرت عبدالله بن مسعود -- حضورًا كي مسواكيس اور تعلين مبارک ان کی تحویل میں ہوتی تھیں۔ یہ عصالے کر آپ کے آگے آگے چلتے تھے۔ ان سے آٹھ سواڑ تالیس (۸۳۸) احادیث منقول ہیں۔

٣ - حصرت بلال عبثى -- يه عشق رسول كي بهت بلند مقام ير فائز تھے۔ حضور کے موذن اور آپ کے افراجات کے مہتم تھے۔ سیدنا عرفاروق انہیں "سیدنا" (مارے سردار) کم کرنگارتے تھے۔

م - حضرت التقافي بن شريك --- آپ كي سواري كے نگران تھے-۵ - حضرت عقب بن عامر جمنی \_\_\_ حضورا کے فچر کی دیکھ بھال ان

کے سپرد تھی۔

۲ - حفرت خوله معرت امت الله بنت زرینه اور حفرت سلمی اس گرکی خادمائیں تھیں۔

## اہل بیت کے محاس و فضائل

اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں آیت نمبر ۲۸ سے آیت نمبر ۳۳ کا مسلسل اپنے اولوالعزم پینیبر کی پیویوں کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی نبی کے گھر والوں سے ہرقتم کی اخلاقی ' روحانی اور سابی آلائش دور کرنے کے ارادے کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر ۳۵ میں ان پندیدہ افراد کی صفات و خصوصیات بیان کی ہیں جن کے لئے اس کے ہاں معفرت بھی ہے اور اجرعظیم بھی۔ کلام کا سیاق و سباق اس طرف اشارہ کررہا ہے کہ اللہ اپنے مقبول و محبوب نبی کے اہل بیت میں جو پاکیزگی اور پاکبازی دیکھنا چاہتاہے وہ اس کے کرم وفضل اور معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض تربیت سے بیدا ہوچکی ہے نیز ان کی شخصیتوں اور ان کے کرداروں میں وہ خوبیاں اجاگر ہوچکی ہیں جو نگاہ خداوندی میں مطلوب و مقصود بھی ہیں اور باعث انعام و ہوچکی ہیں جو نگاہ خداوندی میں مطلوب و مقصود بھی ہیں اور باعث انعام و اگرام بھی۔ وہ قابل ستائش صفات یہ ہیں:

"بِ شَك جو مرد اور عورتين مسلم بين مومن بين مطيع فرمان بين الله عن الله عن آگ جھكنے والے بين صدقه دينے والے بين روزه رکھنے والے بين اور بين اور بين روزه رکھنے والے بين اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بين اور الله کو کثرت سے ياد کرنے والے بين الله نے ان کے لئے مغفرت اور برا الله کو کثرت سے ياد کرنے والے بين الله نے ان کے لئے مغفرت اور برا الله کو کثرت سے ياد کرنے والے بين الله عن رکھا ہے۔" (موره احزاب آيت ٣٥) تاريخ ابن امرکی گواہ ہے کہ نبی کريم صلی الله عليه وسلم کے اہل بيت تاريخ ابن امرکی گواہ ہے کہ نبی کريم صلی الله عليه وسلم کے اہل بيت

(گھروالوں اور گھروالیوں) کی زندگیاں مندرجہ بالا اوصاف حمیدہ سے آراستہ و پیراستہ تھیں۔ ان کے چنتان اخلاق اسلام و ایمان' اطاعت و فرمانبرداری' صبرو خثیت' جود و سخا'راست بازی و پاکبازی اور ذکر اللی کے گلمائے عطر بیز سے معطر شخے۔

## م- اصلاح كاموثر نظام

جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے اللہ تعالی اپنے پیارے نبی کے گھروالوں اور گھروالیوں کو ہرفتم کی اخلاقی اور معاشرتی ہے اعتدالیوں سے پاک دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ پوری امت مسلمہ بلکہ پوری نوع انسانی کے لئے یہ نمونے کا گھر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اس امر کا انظام کیا کہ جو نبی ان سے بشری تقاضوں کے پیش نظر کوئی الیا عمل صادر ہو جو ان کے منصب اور ان کے بلند مرتبے کے لحاظ سے کسی صورت بھی فروتر ہوتو انہیں فورا" ٹوک دیا جائے اور اصلاح کردی جائے۔ اس نقطہ نظر سے جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا جاتا ہو تو سورہ تحریم میں اس حکمت عملی اور اصلاح کے اس موثر نظام کی کار فرمائی پوری طرح سامنے آجاتی ہے۔ اس سورہ کی متعلقہ آیات کا ترجمہ ذیل میں درج ہے:

اس افشائے رازی ہے بات بتائی تو اس نے پوچھاکہ آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ نبی نے کمان مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لئے جمتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے جٹ گئے ہیں اور اگر نبی کے مقاطع میں تم نے باہم جھے بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولی ہے اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملا محکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بوبوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی یویاں تمہارے بدلے میں عطافرہ دے جو تم سے بہتر ہوں' سی مسلمان' باایمان' اطاعت گزار' عبادت گزار اور روزہ دار' خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکہ "

(سوره تحريم آيت ا آه)

مندرجہ بالا پانچ آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ اس امرکی نشاندہی کرتا ہے کہ ان ازواج مطهرات سے تین ایسے افعال صادر ہوئے تھے جو اللہ کی نظر میں ان کی نازک حیثیت اور ان کے بلند مقام سے ہم آہنگ نہیں تھے' اس لئے ان پر گرفت کی گئی اور ان کے لئے اصلاح کے مواقع فراہم کئے گئے۔ وہ تین باتیں یہ تھیں:

ا۔ ازواج مطرات نے ایسی فضا پیدا کی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشنودی کی خاطر ایک حلال اور جائز چیز کے
استعال نہ کرنے کا عہد کرلیا۔

٢- الله كے نبی في اپنی ایك بیوی سے ایك بات راز میں كمی اليكن اس بیوی نے راز كى بير بات كسى دو سرى بيوى سے كمه دى اس طرح وه افشائے رازكى مرتكب ہوئى۔ ۳- خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیوبوں نے آپ سے اپنی کوئی بات یا اچا کوئی مطالبہ منوانے کے لئے شدت کا مظاہرہ کیا اور اس معاطے میں دوسری ازواج مطرات بھی ان کی ہم نوا تھیں۔

ان آیات کی تشریح و توضیح میں قدیم سیرت نگاروں اور مفسرین کرام نے مختلف واقعات بیان کئے ہیں اور بہت سی ایسی روایات بھی درج کی ہیں جو روایت و درایت کے معیار پر اس قابل نہیں اتر تیں کہ ان کی صحت کو تشلیم کیا جاسکے۔ تاہم محدثین کرام اور بلند پایہ مفسرین عظام نے معتبر اور مشتند روایات کی روشنی میں واقعات کی جو تفصیل بیان کی ہے اس کو اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بے واقعات اس دور میں ظہور پذیر ہوئے جب مدینے پر غسانی شام ہوتا ہے کا ہر وقت کھنکا لگا رہتا تھا۔ غسانی شام کا ایک عیسائی خاندان تھا جو رومیوں کی شہ پر مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ تاریخ سے بے فابت ہے کہ بے حملہ و ھ میں متوقع تھا، چنانچہ علامہ ابن حجر نے اپنی شرہ آفاق کتاب فتح الباری میں دلائل کے ساتھ فابت کیا ہے کہ ان واقعات کا تعلق و ھ کے ابتدائی دور سے ہے اور بے سورہ تحریم بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی۔

وقت کے تعین کے بعد کاشانہ نبوت کی صورت حال کا سمجھنا نہایت آسان ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے ان رونما ہونے والے واقعات کے اسباب و عوامل کا پنہ لگانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آتی۔ اس وقت حرم نبوی کی صورت حال اس طرح تھی:

١- كاشانه نبوت مين اس وقت نو ازواج مطهرات رونق افروز تهين-

اس طرح ہر زوجہ مطہرہ کواس وقت آٹھ سوکنوں کا سامنا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کی محبول اور عقید توں کی مرکزی شخصیت ایک ہی ہستی تھی' یعنی اللہ کے محبوب رسول کی ذات اقدس 'اس لئے ان میں سے ہر ایک میں جذبہ مسابقت کا پیدا ہونا فطری امر تھا۔

۲- ذی الحجہ ۸ ھ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو ان کی کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ اس وقت حضور کی عرساٹھ سال سے متجاوز تھی۔ آپ نے اس صاجزادے کی ولادت پر مسرت و انبساط کا بھرپور اظہار فرمایا۔ ماریہ قبطیہ ایک کنیز تھیں لیکن اب وہ خیرا بشرصلی اللہ علیہ وسلم کے چیتے بیٹے کی ماں بھی تھیں۔ اس حیثیت نے ان کی قدرو منزلت میں بے پناہ اضافہ کردیا۔ اس کے برعکس تمام ازواج مطہرات اس نعمت سے محروم تھیں 'اس لئے ان کے جذبہ رشک و غیرت مطہرات اس نعمت سے محروم تھیں 'اس لئے ان کے جذبہ رشک و غیرت مطابق تھا۔

۳ - حضور کا گھر ایک سربراہ مملکت کا گھر تھا، لیکن اس کی شان ہی نرالی تھی۔ یمال فقر و عمرت کا دور دورہ تھا۔ تمام عرب کے ذیر تکلیں ہوجانے کے باوجود صاحب خانہ فاقہ کش ہی رہے۔ زہدو قناعت کی اس کیفیت کا اندازہ صحیح بخاری کی اس روایت سے ہوجا تا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وفات کے وقت آپ کی زرہ ایک یمودی کے ہاں چھر سیر غلے کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی اور جن کپڑول میں آپ کا وصال ہوا ان پر اوپر تلے پیوند گے ہوئے سے۔

اس گھر کی عالی حوصلہ ملائیں گو صحبت نبوی کے فیض سے صبرو قناعت اور تسلیم و رضاکی مثالی پیکر بن چکی تھیں' تاہم ان کا تعلق نوع انسانی کی اس

جنس لطیف سے تھا جس کی مرغوبات میں خوش ذا کقہ خوراک عمدہ لباس اور سامان زینت و آرائش ترجیحی بنیاد پر شامل ہیں۔ پھر ان پاکباز خواتین میں ایی رئیس زادیاں بھی شامل تھیں جن کی پرورش ہی ناز و نعت میں ہوئی تھی۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی دمکھ رہی تھیں کہ فتوحات کا سلسلہ (سنگیج سے وسیع تر ہو تا جارہا ہے اور مال غنیمت اس کرت سے آرہا ہے کہ اس کا تھوڑا ساحصہ بھی ان کی تنگی عرب اور فاقہ مستی کو آرام و راحت فارغ البالی اور خوش حالی میں تبدیل کرسکتا ہے۔

بی سے وہ حالات و محرکات جنہوں نے بقول ڈاکٹر مجر حسین ہیکل ازواج مطہرات کے جذبات و احساسات میں ایک ہیجانی اور اضطراری کیفیت پیدا کردی تھی جس کے نتیج میں قرآن کے بیان کردہ واقعات ظہور میں آئے۔
اب ہم ذیل میں متند روایات کے حوالے سے ان واقعات کی تفصیل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔

#### حلال چیزترک کرنے کا واقعہ

وہ جائز اور حلال چیز کیا تھی جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوبوں کی خوش کے لئے فتم کھا کر استعال نہ کرنے کا عمد کرلیا تھا۔ اس کی تفصیل ام المومنین سیدہ عائشہ کی اس روایت سے مل جاتی ہے جے امام بخاری' امام مسلم' امام نسائی اور امام ابوداؤد کے علاوہ دو سرے محد ثین نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور اکابر اہل علم مثلا" امام نسائی ' قاضی عیاض ' قاضی ابوبکر' امام نودی 'حافظ بدرالدین' ابن ہمام اور حافظ ابن کیرنے پورے وثوق سے کہا ہے کہ اس واقع کی حقیقت وہی ہے جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے۔ ام المومنین بیان فرماتی ہیں:

"رسول الله صلی الله علیہ وسلم بالعموم ہر روز نماز عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایبا ہوا کہ آپ زینب شبت محش کے ہاں جاکر زیادہ دیر تک بیٹے گے کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا چونکہ آپ کو شیریٹی بہت پیند تھی اس لئے آپ وہاں شہد کا شریت نوش فرمایا کرتے تھے۔ مجھے اس پر رشک لاحق ہوا اور میں فرمایا کرتے تھے۔ مجھے اس پر رشک لاحق ہوا اور میں نے سودہ ' حفصہ اور صفیہ سے مل کریہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس معافیری ہو آتی ہے 'چنانچہ جب آپ اپنی ان بیویوں کے پاس تشریف لائے تو معافیری ہو آتی ہے 'چنانچہ جب آپ اپنی ان بیویوں کے پاس تشریف لائے تو معافیری ہو آتی ہے۔ اس پر آپ سب نے کہی بات کی کہ آپ کے منہ سے معافیری ہو آتی ہے۔ اس پر آپ سب نے نہی بات کی کہ آپ کے منہ سے معافیری ہو آتی ہے۔ اس پر آپ سب نے فرمایا ''میں نے تو زینب کے ہاں شد پیا تھا' آئندہ نہیں بیوں گا۔''

سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے یہ تدبیر حضور کو زینب کے ہاں زیادہ دیر تک مھرنے سے روکنے کے لئے اختیار کی تھی جو کارگر ثابت ہوئی لیکن ساتھ ہی قرآن کی یہ آیتیں بھی نازل ہو گئیں۔

سیدہ عائشہ نے جو تدبیر اختیار کی تھی اور مغافیر کی ہو کا جو ذکر مختلف ازواج نے کیا تھا وہ خلاف واقعہ یا جھوٹ نہ تھا۔ مغافیر ایک قتم کاپھول ہے جس میں کچھ بساند ہوتی ہے۔ اگر شہد کی کھی اس سے شہد حاصل کرے تو اس میں بھی اس بساند کا اثر آجا تا ہے۔ وو سرے یہ بھی حقیقت تھی کہ حضور کا مزاج نہایت نفیس اور آپ کی طبیعت بڑی لطیف تھی اور آپ کو یہ بات کسی طور گوارا نہ تھی کہ آپ میں کسی قتم کی بدیویائی جائے۔

ان حقائق کے باوجود سیدہ عائشہ اور دوسری ازواج مطمرات کا اس طرح ایکا کرنا ان کے جذبہ مسابقت و منا فت کا مظمرتھا' جو ان کے بلند مرتبے سے فروتر تھا۔ اس لئے ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپ نبی کو اس بات پر ٹوکا کہ آپ نے اپنی بیوبوں کی خوشی کے لئے ایک طال چیز کو اپ اوپر حرام کرلیا ہے۔ یہ فعل آپ کے ذمہ دارانہ منصب کے لحاظ سے مناسب نہ تھا' لیکن یہ کوئی گناہ بھی نہ تھا کہ اس پر مواخذہ کیا جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے صرف ٹوک کر اصلاح کردیے پر اکتفاکیا اور اپ نبی کی اس لغزش کو معاف کردیا۔

دوسری طرف ازواج مطرات کو بھی اس بات پر متنبہ کیا گیا کہ انہوں نے ازواج نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک اور لطیف ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا اور اللہ تعالی کے رسول سے ایسا کام کروایا جس سے ایک حلال چیز کے حرام ہونے کا خطرہ ہوسکتا تھا۔

افشائے راز

سورہ تحریم کی آیت نمبر میں افغائے راز کا واقعہ ہے۔ لینی حضور اپنی ایک بیوی سے ایک بات راز میں کی لیکن بیوی نے یہ بات کی دوسری بیوی پر ظاہر کردی۔ وہ راز کی بات کیا تھی؟ اور اس کا افغاء کس زوجہ مطمرہ سے سرزد ہوا تھا؟ یہ سوالات بذات خود کسی اہمیت کے حامل نہیں۔ اس آیت کا اصل مقصد اس زوجہ مطمرہ کو جس سے پہلی مرتبہ اس قتم کی چوک ہوگئ تھی' یہ احساس دلانا تھا کہ وہ کسی معمولی شوہر کی بیوی نہیں' بلکہ اس عظیم ہستی کی رفیقہ حیات ہے جسے اس کا نئات کے شہشاہ نے انتہائی ذے داری کے منصب پر فائز کیا ہے' جسے ہروقت اسلام دشمن قوتوں سے مسلسل اور پیم جماد اور کھکش کا سابقہ در پیش ہے اور جس کی قیادت و رہنمائی میں کفرو ظلم کے استدادی نظام کی جگہ اسلام کے عادلانہ اور منصفانہ رہنمائی میں کفرو ظلم کے استدادی نظام کی جگہ اسلام کے عادلانہ اور منصفانہ

نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد ہورہی ہے۔ ایسی ہستی کے گھر میں بے شار ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اگر راز نہ رہیں اور قبل از وقت ظاہر ہوجائیں تو اس عظیم جدوجہد اور اس متم بالثان مقصد کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس کے لئے اللہ کا نبی اور اس کے اہل ایمان ساتھی اپنی جانوں تک کی بازی لگائے ہوئے

اس اصولی توضیح کے باوجود ہم ذیل میں متند روایات کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ راز کی بات کیا تھی اور افشائے راز کی یہ چوک پہلی مرتبہ کس زوجہ نبی سے ہوگئ تھی ناکہ ان افسانوں اور داستانوں کی حقیقت کھل کر سامنے آجائے جو اس دور کے منافقین نے اپنے کمینہ مقاصد و عزائم کی خاطر گھڑی تھیں اور جن کی بنیاد پر ہر دور کے کینہ پرور لوگوں نے امہات المومنین کے منور اور روشن کرداراور ان کی دینی خدمات کی عظمت کو گھنانے کی ناکام کوششیں کی ہیں۔ ہم اس سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ کی شہد کے واقعے کے متعلق تفصیلی روایت ورج کرچکے ہیں۔ اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں جس طرح بیان اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں جس طرح بیان کیا ہے اس کے آخری جھے کے الفاظ اس طرح ہیں:

"میرے کنے پر حفصہ نے بھی حضور سے کما کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی ہو آرہی ہے۔ آپ نے فرمایا" میں نے مغافیر نہیں کھایا ' بلکہ میں نے تو زینب کے ہاں شد پیاتھا۔ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ آئندہ شد کا شربت نہیں پیوں گا لیکن تم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔"

اس روایت سے معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ راز کی بات کیا تھی اور آپ نے راز کی سے بات اپنی کس بیوی سے کھی تھی۔ اب ہم ایلا کے واقع کے متعلق حفرت عرالی مفصل روایت کا وہ حصہ درج کرتے ہیں جس سے بیہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ یہ راز کے بتایا گیا تھا۔ حضرت عرابیان کرتے ہیں:
"دراصل بات بیہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ۲۹ راتوں کے لئے کنارہ کش ہوگئے تھے 'اس بات کی وجہ سے جو حفظ نے عائش کو بتا دی تھی اور جس کے نتیج میں آپ کو شدید رنج ہوا تھا۔"

مولانا مفتی محمد شفع صاحب اپنی معرکته آرا تفیر معارف القرآن میں اس آیت کی تفیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"حضور" نے آئندہ شد کا شربت استعال نہ کرنے کی قتم جو ام المومنین حضرت حفد کے سامنے کھائی تھی" آپ نے انہیں کی اور کو اس کی خبر کرنے سے اس لئے روکا تھاکہ جب اس کا علم حضرت زینب کو ہوگا تو انہیں دکھ ہوگا اور آپ اپنے کریمانہ اخلاق کی وجہ سے کی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔"

بظاہر افغائے راز کا یہ واقعہ نمایت معمولی نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود خدا کی طرف سے اس پر اتنی سخت گرفت ہوئی کہ اس کا ذکر وجی جلی کے ذریعے اپنی آخری کتاب میں کیا جو قیامت تک پڑھی جانے والی تھی۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے صاحب تفہیم القرآن سید ابوالاعلی مودودی مرقم طراز ہیں:

"(جب نبی کے گھر) کی ایک خاتون سے پہلی مرتبہ یہ کمزوری ظاہر ہوئی کہ اس نے ایک ایس بات کو جو اس سے راز میں کمی گئی تھی کسی اور پر ظاہر کردیا' اگرچہ وہ کوئی غیرنہ تھا بلکہ اپنے ہی گھر کا ایک فرد تھا تو اس پر

فورا" ٹوک دیا گیا اور درپردہ نہیں بلکہ قرآن مجید میں برطا ٹوکا گیا، تاکہ نہ صرف اذواج مطہرات کو بلکہ مسلم معاشرے کے تمام ذمہ دار لوگوں کی بیویوں کو را ذول کی حفاظت کی تربیت دی جائے۔ آبیت میں اس سوال کو قطعی نظرانداز کردیا گیا ہے کہ جس راز کی بات کو افشاء کیا تھا وہ کوئی خاص ابھیت رکھتی تھی یا نہیں اور اس کے افشاء سے کی نقصان کا خطرہ تھا یا نہیں۔ گرفت بجائے خود اس بات پر کی گئ ہے کہ راز کی بات کو دو سرے سے بیان کردیا گیا اس لئے کہ کسی ذمے دار بہتی کے گھر والوں میں اگر بیہ کمزوری کردیا گیا اس لئے کہ کسی ذمے دار بہتی کے گھر والوں میں اگر بیہ کمزوری موجود ہو کہ وہ را ذول کی حفاظت میں تسابل برتیں تو آج ایک غیراہم راز افشاء ہوا ہے، کل کوئی اہم راز افشاء ہوسکتا ہے اور بیہ کمزوری کسی وقت بھی افشاء ہوا ہے، کل کوئی اہم راز افشاء ہوسکتا ہے اور بیہ کمزوری کسی وقت بھی

نظايره

سورہ تحریم کی چوتھی اور پانچویں آیات میں ازواج مطمرات کے جس مظاہرے کا ذکر کیاگیا ہے' اس کی تفصیلات ورج ذیل معتبر روایات سے سامنے آجاتی ہیں:

دو ازواج کے نام

حفرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں مدت سے اس فکر میں تھا کہ حفرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ دسلم کی بیویوں میں تھا کہ حضرت عمر سے بوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کون می دو بیویاں تھیں جنہوں نے حضور کے خلاف جبھہ بندی کی تھی لیکن ان کی ہیب کی وجہ سے میری ہمت نہ پڑتی تھی کین جے سے کی وجہ سے میری ہمت نہ پڑتی تھی کیا اور میں نے واپسی کے ایک سفر میں انہیں وضو کراتے ہوئے مجھے موقع مل گیا اور میں نے

یہ سوال پوچھ لیا۔ انہوں نے جواب دیا" وہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔" (بخاری مسلم ترندی)

یہ روایت حفرت عرظی صاف گوئی کی ایک روش ولیل ہے کہ انہوں نے ایک حقیقت بیان کرتے ہوئے اپنی بیٹی حفصہ کا نام لینے سے بھی گریز نہ

بلٹ کرجواب دینا

حفرت عمر حرم نبوی کی صورت حال سے بخوبی واقف تھے کیونکہ انکی صاجزادی سیدہ حفصہ بھی اس کاشانہ اقدس میں رونق افروز تھی اس لئے اس وقت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں:

"ہم قریش کے لوگ بولوں کو دبا کر رکھنے کے عادی تھے۔ جب ہم مدید آئے تو ہمیں یمال ایے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں۔ اور میں سبق ہماری عورتیں ان سے سکھنے لگیں۔ ایک دن میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو کیا دیکھنا ہوں کہ وہ مجھے لیٹ کر جواب دے رہی ہے۔ مجھے سے بات بت بری گی۔ اس نے کما" آپ اس بات پر کیوں برتے ہیں کہ میں آپ کو بلٹ کر جواب دوں۔ خدا کی قتم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کو دوبرو جواب دین ہیں اور حضور ان سے دن بھر ناراض رہتے ہیں۔" یہ س کر میں گھرسے نکلا اور اپنی بیٹی صف کے ہاں گیا۔ میں نے اس سے پوچھا" کیا تو رسول اللہ کو دوبرو جواب دیتی ہے؟" اس نے کما "ہال-" میں نے پوچھا۔" کیا تم میں سے کوئی دن بھر حضور سے ناراض رہتی ہے؟" اس نے کما "ہاں۔" میں نے کما۔"نامراد ہوگئی اور گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جوتم میں سے ایسا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف

ہوگئ ہے کہ اپنے رسول کے غضب کی وجہ سے اللہ اس پر غضب ناک ہوجائے اور وہ ہلاکت میں پڑجائے؟ اللہ کے رسول سے بھی زبان درازی نہ کر اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کر۔ میرے مال سے تیرا جو جی چاہے مانگ لیا کر۔"

(بخاری مسلم)

#### توسيع نفقه كے مطالب ميں شدت

ایک دن ملمان مسجد نبوی میں نماز کے لئے جمع ہوئے الین حضورا تشریف نہ لائے۔ اس سے ملمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی اور وہ آپس میں چہ میگوئیاں کرنے نگے۔ حفرت ابو بکر اجازت لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اجازت طلب کی۔ انہیں بھی اجازت مل گئی۔ حضرت ابوبکڑ اور حضرت عمرہ نے دیکھا کہ آپ کے ارد گرد ازواج مطهرات جمع ہیں اور آپ عم و غصہ کی حالت میں خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے ول میں سوچا کہ میں کوئی ایس بات کہوں جس سے آپ تنبہم فرمائیں۔ چنانچہ میں نے کمانی رسول اللہ' اگر خارجہ کی بیٹی (اپنی بیوی) کو دیکھوں کہ وہ مجھ سے نفقہ مانگتی ہے تو میں اٹھ کر اس کی گردن پر دھول ماروں۔" اس پر آپ کو بنسی آگئی اور فرمایاکہ "بہ سب جمع ہوکر مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کررہی ہیں۔" اس پر حفرت ابو برا نے اٹھ کر اپنی بیٹی عائشہ کو ڈائا۔ ای طرح حضرت عمر ف این صاجزادی حفصہ کو ڈانٹ پلائی۔ ان دونوں نے این بیٹیوں ے کما" کیاتم حضور ہے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو آپ کے پاس نہیں؟" حضرت ابوبكر اور حضرت عمر كي اصلاحي كوششيس

علامہ ابن سعد نے اپنی طبقات میں اس واقعے کے متعلق حضرت جابر بن عبرالله کی ایک طویل اور مفصل روایت نقل کی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابوبکڑنے اپنی بیٹی عائشہ سے کمادد تہیں معلوم ہے کہ حضور اپنی بویوں سے کوئی چیز چھیا کر نہیں رکھتے۔ اس لئے خبردار ' آپ سے کوئی ایی چیزنہ مانگنا جو آپ کے پاس نہ ہو۔ اپنی ضرورت کی چیزیں مجھ سے مانگ لیا کو- ای طرح حفرت عرانے بھی اپنی بٹی حفظ سے ہی بات کی- اس كے بعد يد دونوں اصحاب تمام امهات المومنين كو سمجماتے ہوئے آخر ميں ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے پاس پنیج اور ان سے اس طرح کی باتیں کیں۔ اس يرسيده ام سلمة جواب ديتي بين "تم كون مو جبكه خودرسول الله صلى الله علیہ وسلم اپنی پولول کو سمجھانے اور علم دینے کے لئے موجود ہیں۔ اگر ہم اپی ضوریات کے لئے آپ سے مطالبہ نہ کریں تو کس سے کریں؟ کیا تمارے اور تماری بویوں کے معاملات میں کوئی وخل وے سکتا ہے؟" اس ك بعديد دونول حفرات واليل يل كئے ان كے جانے كے بعد امهات المومنین نے سیدہ ام سلمہ سے کہا" تم نے جو کام کیا ہے اس پر اللہ تعالی منهيں جزائے خير دے۔ ہم تو انہيں کھ جواب نہ دے سكيں۔"

دوپارٹیاں

ام المومنین سیده عائشه خود بیان کرتی بین که دوبهم (ازواج مطهرات) مین دوپارٹیال بن گئی تھیں۔ ایک مین خود مین 'سودهؓ' حفصه اور صفیه تھیں۔ اور دوسری پارٹی مین زینب بنت محش' ام سلمہ اور دوسری ازواج شامل تھیں۔" (عمرہ القاری)

### بريثان كن طرز عمل

حفرت انس سے روایت ہے کہ حفرت عمر نے فرمایا کہ:" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوبوں نے آپس کے رشک و رقابت میں مل جل کر آپ کو نگ کردیا تھا۔" (بخاری)

مندرجہ بالا روایات سے یہ تو صاف مترشح ہے کہ اس دور میں ازواج النبی کے باہمی رشک و رقابت اور غیرت و منا فت کی کیفیت اور ان کی طرف سے نفقے میں توسیع کے مطالبے کی شدت نے الیمی صورت حال پیدا کردی تھی کہ جو اللہ کے رسول کے لئے سخت پریشانی اور تکدر کا موجب بنی ہوئی تھی۔ یہ تو تھے گھر کے اندرونی حالات کیکن جو بات حضور کو اور آپ کے علیمین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو نمایت بے چین کئے ہوئی تھی وہ مدینے کے منافقین کا معاملہ تھا۔

#### گھرے باہر کا ماحول

علامہ شبلی کی تحقیق کے مطابق اس وقت مدینے میں شریبند منافقول کی تعداد تقریبا" چار سو تھی۔ ان میں مرد بھی تھے اور عور تیں بھی۔ ان میں کچھ خواتین الی بھی تھیں جن کا ازواج مطہرات کے پاس آناجانا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام علامہ ابن حجرنے اپنی کتاب "اصابہ" میں "ام جلدح" بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ اپنی باتوں سے ازواج مطہرات کو آپس میں بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ اپنی باتوں سے ازواج مطہرات کو آپس میں بھوٹانے کی کوشش کیا کرتی تھی اور باقی بدطینت اور شریرالنفس منافق بھیشہ اس تاک میں رہتے تھے کہ کسی حیلے اور کسی تدبیر سے حضور کے خاندان والوں اور آپ کے قابل اعتماد ساتھیوں میں پھوٹ ڈال دیں۔ وہ اپنے مذموم والوں اور آپ کے قابل اعتماد ساتھیوں میں پھوٹ ڈال دیں۔ وہ اپنے مذموم

مقاصد میں کامیابی کی ایک جھلک واقعہ افک میں دیکھ چکے تھے جس نے حضور ا کو' آپ کے خاندان کو اور آپ کے جان شار محین کو ایک جان سوز کرب میں مبتلا کردیا تھا۔

اگرسیدہ عائشہ کی برائت میں قرآنی آیات نازل نہ ہوتیں تو نوزائیدہ اسلامی معاشرہ شدید خانہ جنگی کے خطرے کی لپیٹ میں آجا آ۔

اس طرح اب منافقوں کو ازواج مطهرات کی کبیدگی خاطر' باہمی رشک و رقابت اور نفقے کے مطالبے میں مظاہرہ کا حال معلوم ہوا ہوگا تو انہوں نے ایک طرف انہیں آپس میں بھڑکانے اور دو سری طرف سیدہ عائشہ اور سیدہ حفظ کے والدین کو ایک دو سرے سے الجھانے اور ان دونوں بزرگوں کو ان کے ہادی و مرشد سے بدظن کرنے کی مہمات کا آغاز کردیا ہوگا اور اندیشہ پیدا ہو چاکہ اگر حالات اسی نبج پر چلتے رہے تو منصب رسالت کے اہم اور مقدس فرائض کی ادائیگی کی راہ میں بے شار مشکلات کھڑی ہوجائیں گئ جنانچہ خدا کے برگزیدہ رسول نے مصلح اعظم کی حیثیت سے ایک ایسے حکیمانہ اقدام کا فیصلہ کیا جس کے نتیج میں ماحول میں پیدا ہونے والے تمام دھند کے خائب ہوگئے۔

حكيمانه اقدام

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عمد کرلیا که ایک ماہ تک آپ ازواج مطمرات سے ملیں گے نہ ان سے کسی فتم کا تعلق رکھیں گے۔ آپ ایک بالاخانے میں نہا نشین ہوگئے۔ روایات میں بالاخانے کو "مشربہ" کہا گیا ہے۔ بیہ مشربہ سیدہ عائشہ کے جربے کا بالاخانہ تھا جو مسجد نبوی سے متصل ازواج کے جرول کے برابر تھا اور ذخیرہ گاہ کے طور پر استعال ہوتا تھا۔ جتنے ازواج کے جرول کے برابر تھا اور ذخیرہ گاہ کے طور پر استعال ہوتا تھا۔ جتنے

عرصے آپ اس میں تشریف فرما رہے آپ کا حبثی غلام "رباح" بطور دربان
آستانے پر بیشا رہا۔ آپ مجبور کے ایک سے کے سمارے اس بالاخانے میں
آتے جاتے ہے۔ اتفاق کی بات کہ انہی دنوں آپ اپنی سواری سے گر گئے
جس کی وجہ سے آپ کی پنڈل زخمی ہوگئی تھی۔ اور اسی چوٹ کی وجہ سے
آپ کو بالاخانے سے اترنے اور چڑھنے میں خاصی تکلیف ہوتی تھی۔

#### اس اقدام کے اثرات

آپ کے اس فیلے اور آپ کے اس اقدام کی خبرتمام شریس کھیل گئی۔ اہل ایمان کو اپ محبوب و محترم ہادی کی اس تکلیف اور اس پریشانی نے تڑیا کر رکھ دیا۔ وہ اس بات سے بے چین ہوگئے کہ وہ مقدس اور بابرکت گھر جو ان کے لئے باعث خیرو رحمت اور موجب فوز و فلاح تھا' اب اس کے کمین پریشان بھی ہیں اور آزردہ بھی بے چین بھی ہیں اور مضطرب بھی۔ یہ خبر عام طور پر مشہور ہوگئی کہ حضور ؓ نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی خبر عام طور پر مشہور ہوگئی کہ حضور ؓ نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی کمی بن خبر عام مسلمانوں اور ازواج نبی کے قلب و زبن پر کس طرح بجلی بن کر گری اور کس طرح سب کی شخصیتوں کو ہلاکر رکھ دیا اس کا اندازہ حضرت کر گری اور کس طرح سب کی شخصیتوں کو ہلاکر رکھ دیا اس کا اندازہ حضرت ساتھ اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور جس میں وہ فرماتے ہیں:

"عتبان من مالک انصاری میرے پڑوی تھے۔ ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضرہوتے تھے اور ایک دن میں۔ شام کو دن کی تمام کارروائی ایک دوسرے کو بتا دیا کرتے تھے۔

ایک دن خاصی رات گئے میرے انصاری پڑوی باہر سے آئے۔ انہوں نے بے قراری کی حالت میں زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں گھبرا کر میں اگلی صح مدینے گیا اور فجر کی نماز حضورا کی امامت میں اوا کی۔ نماز سے فارغ ہوکر آپ او بالاخانے میں جاکر تنما بیٹھ گئے۔ میں حفصہ کے پاس گیا او وہ رو رہی تھی۔ میں نے کمان کیا میں نے تجھے پہلے نہیں سمجھایا تھا؟" حفصہ کے پاس سے معجد نبوی میں گیا۔ ویکھا کہ صحابہ منبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔"

حضورا نے اپنی بولول سے ایک ممینہ کے لئے جو مقاطعہ کیا تھا۔ اس واقعہ کو اسلامی لڑیچ میں واقعہ ایلاء کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کا یہ بیان اس واقع کے پہلے اور دوسرے دن کی روداد بیان کرتا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل ایمان اس موقع پر غم و اندوہ کی تصویر بنے ہوئے تھے اور ازواج مطمرات کا بھڑکا ہوا جذبہ رشک و منافت 'ندامت و پشیمانی کے جذبہ ولكداز مين تبديل موچكا تها- مر زوجه مطهرة افسوس و حسرت كا پيكرين موئي تھی کہ اس نے اپنے منافسانہ طرز عمل سے اپنے رحیم و کریم 'شفیق و مهرمان اور بمدرد و عمكسار شوم كو ناراض كرديا- وبي سيده حفصه، جو بقول حضرت عمره "مظامره" كا ايك ستون اعظم تخيس عبك بلك كر رو ربى تخيس- اى طرح سیدہ ام سلمہ جنہوں نے اس ومظاہرے" کے موقع پر تمام ازواج مطمرات کے جذبات کی ترجمانی بوری جرات و بے باک سے کی تھی' اس واقعہ ایلاء پر زار و قطار رو رہی تھیں۔ علامہ ابن سعد نے ان کا بیان نقل کیا ہے جس

مين وه فرماتي بين:

"رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنى بيويوں سے عليحدہ ہوكر بالاخانے ميں گوشه نشين ہوگئے۔ ميں رونے لگی۔ ميرے پاس آنے والے پوچھتے تھے كيا آپ كو حضورا نے طلاق دے دى؟ ميں كہتى تھى"الله كى فتم! مجھے كچھ معلوم نہيں۔"

حفرت عمرة كالخلاص

شرپند منافقین جو کاشانہ نبوت میں رونما ہونے والی اس وقتی ناہمواری کی بنا پر سیدہ عائشہ اور سیدہ حف کے والدین کو اپنی مذموم سازشوں میں ملوث کرکے اسلامی نظام اور اسلامی معاشرے کو سبو آا ترکرنے کے منصوبے تیار کررہے تھے 'فاروق اعظم نے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی جان سپارانہ وفا کا اعلان کرکے ان کے چروں پر ذلت و نامرادی کی سیابی مل دی 'چنانچہ وہ اپنے اس بیان میں آگے چل کر فرماتے ہیں:

"میں مسجد سے اٹھ کر بالاخانے کے پاس آیا اور خادم خاص سے کما کہ
وہ میرے لئے حضوراً سے اجازت طلب کرے کین آپ نے کوئی جواب نہ
دیا۔ میں مسجد میں چلاگیا۔ وہاں قرار نہ آیا پھر بالاخانے کے قریب آیا اور بلند
آواز میں کما" رباح! میرے لئے اذن مانگ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو یہ خیال ہے کہ میں حفصہ کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ خدا کی فتم!
اگر آپ فرمائیں تو حفصہ کی گردن اڑادوں۔" حضوراً نے اجازت مرجمت
فرمادی۔

حضورا کے رہن سمن کا معیار

جس دور اور جس واقع کا ذکر ہورہا ہے اس کا تعلق 9 ھے ابتدائی دور سے تھا۔ اس وقت پورا عرب اسلامی حکومت کی سیاسی اور عسکری قوت کی برتری تسلیم کرچکا تھا۔ عرب کے کونے کونے سے قبائل کے نمائندہ وفود مدینے آگر اپنی وفاداری اور اطاعت کا برملا اظہار کررہے تھے۔ پورے ملک میں اسلام کی مخالف قوتیں سپر انداز ہوچکی تھیں۔ حضور اسلام کی اس اجتماعی قوت وحشمت کے سربراہ تھے۔ اس جلالت و شوکت کے باوجود آپ کے رہی سے توت وحشمت کے سربراہ تھے۔ اس جلالت و شوکت کے باوجود آپ کے رہی سے تاکھوں کے سامنے آجاتی ہے۔ اس روایت میں حضرت عمر اسپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے بتاتے ہیں:

"اجازت ملنے پر جب میں بالاخانے میں پنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کے جسم مبارک اور چٹائی کے درمیان کوئی پچھونا نہ تھا اور سرمبارک کے نیچ چڑے کا تکیہ تھا جس میں کھور کی پھول بھری ہوئی تھی۔ آپ کے پاؤں کے پاس سلم کے پتوں کا دھیر تھا (یہ پچال بھری ہوئی تھی۔ آپ کے پاؤں کے پاس سلم کے پتوں کا دھیر تھا (یہ پت چڑے کی دباغت کے کام آتے ہیں) اور سرہانے کی طرف کیچ چڑے لئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات پڑگئے ہوئے حص میں رو پڑا۔ آپ نے دریافت فرمایا "تم رو کیوں رہے ہو؟" میں نے عرض کیا۔ "یارسول اللہ! قیصو کسری تو کیسی عشرت میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہوکر اس حالت میں۔" آپ نے فرمایا "کیاتم اس بات پر خوش نہیں ہوکہ ان کے لئے صرف دنیا ہے اور ہمارے لئے آخرت۔"

اس کے بعد حضرت عمر اپنی ان کوششوں کا ذکر کرتے ہیں جس کے ذریعہ وہ حضور کا تکدر اور طبیعت کی کبیدگی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

جب آپ حضرت عرائے بشاشت کے ساتھ بات چیت شروع کردیت ہیں تو وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں:۔

"يارسول الله إكبيا آب نے اپنى يويوں كو طلاق وے وى ہے؟" آپ نے فرمايا "شيس-"

اس پر حضرت عراف نے بلند آواز سے نعرہ تکبیرلگایا۔ اس نعرہ کی گونج سے مسجد میں موجود ازواج مطرات کو علم موجود ازواج مطرات کو علم موگیا کہ یہ خبرغلط ہے کہ حضورا نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔

### واقعہ ایلاء کے اثرات ازواج نی پر

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اپنی بیوبول سے ایک ماہ کے لئے مقاطعے اور سورہ تحریم کی ان آیتوں کے نزول کا مقصد کی تھا کہ ازواج مطہرات کے ذہنوں اور ان کے دلوں میں اس مقام اور اس مرتبے کی ذمہ داریوں کا احساس پوری شدت سے تازہ کردیا جائے جو انہیں اللہ کے آخری نئی کی رفیق زندگی ہونے کی حیثیت سے حاصل ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی عام عورتوں کی طرح اور اپنے گھوں کو معاشرے کے دوسرے گھول کی طرح نہ سمجھ بیٹیس۔ سورہ تحریم کی پانچویں آیت کا پہلا فقرہ ان کے دلوں کو طرز اوینے اور ان کی شخصیتوں کو جمجھوڑ دینے کے لئے کافی تھا۔

اس اشارے سے بڑھ کر ان کے لئے اور کیا تنبیہہ ہوسکی تھی کہ اگر اللہ کا نبی ان کو طلاق دے دے تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے نبی کو ان کی جگہ ان سے بہتر بیویاں عنایت فرمادے۔ اول تو حضور سے طلاق مل جانے کا تصور ہی ان کے لئے ناقابل برداشت تھا' اس سے بڑھ کر یہ کہ ان سے امہات المومنین ہونے کا شرف چھن جائے گا اوردو سری عور تیں جو اللہ تعالی

آپ کی زوجیت میں وے گا وہ ان سے بمتر ہول گی۔

اس تنبیہ کے بعد تو یہ بات قطعا " ناممکن تھی کہ ازواج مطہرات سے پھر بھی کوئی الی حرکت سرزد ہوتی یا کسی ایسے طرز عمل کا اظہار ہوتا جس پر خدائے عزوجل کی طرف سے گرفت اور تنبیہہ کی نوبت آتی۔ یمی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یمی وہ واحد مقام ہے جہاں ان بلند کردار عالی حوصلہ اور پیکراخلاص و وفا خوا تین کو تنبیہہ فرائی گئ ہے۔ اور یہ اس امر کا بین اور ناقابل تردید شوت ہے کہ ان عالی مرتبت خوا تین نے اپنے رویے اور اپنی اور اپنی مستقل بنیاد پر اس انداز میں اصلاح فرائی کہ وہ نگاہ خداوندی میں اس کے نی کی وائی اور ابدی رفاقت و زوجیت کی مستحق قرار فرائیں۔

مقاطع كاخاتمه

حضور کے خادم خاص حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب واقعہ، ایلاء کا ۲۹ وال دن ہوا تو حضرت جریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عض کیا: "یارسول اللہ! آپ کی قتم پوری ہوگئ ہدمت میں حاضر ہوگ اور عض کیا: "یارسول اللہ! آپ کی قتم نومادیں۔" (بخاری) ہوگئ مقاطعہ ختم فرمادیں۔" (بخاری) مقاطعے کے خاتمے اور اس کے بعد کی روداد حضرت عمر این اسی طویل مقاطعے کے خاتمے اور اس کے بعد کی روداد حضرت عمر این اسی طویل

اور مفصل روایت میں اس طرح بیان کرتے ہیں:

"جب ٢٩ راتيں گزر گئيں تو نبي كريم صلى الله عليه وسلم سب سے پہلے ام المومنين سيدہ عائشہ كے پاس تشريف لائے۔ سيدہ نے عرض كيا۔ "يارسول الله! آپ نے تو قتم كھائى تھى كه آپ ايك ماہ تك مارے ہاں تشريف نه لائيں گے اور اب آپ ٢٩ وس رات ہى تشريف لے آئے؟ ميں

تو ایک ایک دن گفتی رہی۔" آپ نے فرمایا "مین مون کا بھی ہو تا ہے۔" (اور وہ ممینہ ۲۹ دن کا بھی ہو تا ہے۔"

ام المومنين سيده عائشة بيان كرتي بين:

"فرالله تعالی نے آیت تخبید نازل فرمائی۔ اس موقع پر آپ نے اپنی تمام ازواج مطرات میں سے سب سے پہلے مجھ سے ہی استفسار فرمایا تھا اور میں نے آپ کو اختیار کرلیا تھا۔ پھر آپ نے اپنی تمام ازواج مطرات کو اختیار دیا اور سب نے وہی جواب دیا جو میں نے دیا تھا۔" (بخاری مسلم)

### ۵- امتحان میں کامیابی

اس سے پہلے حضرت عمر کی روایت کے حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ کا وہ بیان نقل کیا جاچکا ہے جس کے مطابق جب حضور اللاخانے سے تشریف لائے تو آیت تخییر نازل ہوئی۔ اس آیت میں ازواج مطہرات کو ایک خاص اختیار دیا گیا تھا اس لئے یہ آیت تخییر کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کا ترجمہ درج ذیل ہے:

"اپنی یوبول سے کمو۔ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تہمیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کردول۔ اگر تم اللہ 'اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اجر عظیم مہیا کررکھا ہے"

(سوره احزاب آیت ۲۸ ٬۲۹)

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور انے سب سے پہلے سیدہ عائشہ سے فرمایا۔ "میں تم سے ایک بات کہتا ہوں۔ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا۔ اپنے ماں باپ کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرنا۔ " اس کے بعد آپ ان میں خدا کا بیہ عکم سایا جو اس آیت میں نازل ہوا تھا۔ بیہ عکم سن کر سیدہ عائشہ نے عرض کیا" کیا اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں؟ میں تو اللہ ' اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ " اس کے بعد حضور ا باقی اللہ ' اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں۔ " اس کے بعد حضور ا باقی ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے پاس قریف لے گئے اور ہر ایک سے ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے پاس قریف لے گئے اور ہر ایک سے کی بات فرمائی اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو ام المومنین سیدہ عائشہ شے نے

ديا تقا- (مسلم انسائي اسنداحه طبقات ابن سعد)

بعض مفسرین نے اس آیت تعنید کا زمانہ نزول ۵ ح قرار دیا ہے۔
اس وقت حرم نبوی میں صرف چار ازواج مطهرات تھیں۔ لینی سیدہ سودہ ''
سیدہ عائشہ ' سیدہ حفصہ اور سیدہ ام سلمہ لیکن علامہ شیلی نے اپنی عالمانہ شخفیق کے بعد اس کا زمانہ نزول واقعہ ایلاء سے منصل متعین کیا ہے۔

منصل متعین کیا ہے۔

منصل متعین کیا ہے۔

ہارے نزدیک علامہ شبلی کی رائے درج ذیل وجوہ کی بنا پر قرین صواب اور لائق ترجیح ہے۔

ا۔ حضرت عمر کی وہ روایت جے واقعہ ایلاء کے متعلق تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اس میں سیدہ عائشہ کا بیان واضح طور پر موجود ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ آیت تعظیم اس وقت نازل ہوئی جب حضور اپنی ازواج سے مقاطعہ ختم کرکے بالاخانے سے تشریف لے آئے سے

۲ - آگر اس آیت کا زمانہ نزول ۵ ھ مان لیا جائے تو اس سے سے شابت ہوگا کہ یہ امتخان صرف چار ازواج مطمرات کا ہوا تھا اور یہ اختیار بھی صرف ان چار کو ہی ملا تھا، لیکن قرآن کا اسلوب یہ ظاہر کررہا ہے کہ اس امتخان میں کامیابی کا شرف تمام ازواج مطمرات نے حاصل کیا اور وہ سب کی سب اس کامیابی اور سرخروئی پر خصوصی اعزازات کی مستحق قرار پائیں جن کی تفصیل آئندہ صفحات میں آرہی ہے۔

سے ۵ و تک حالات ہی ایسے تھے کہ ازواج مطرات کی طرف ہے تو سیع نفقہ کا مطالبہ کسی طور بھی مناسب اور معقول معلوم نہیں ہو تا۔ یہ دور سخت آزمائش کا تھا۔ حضور کا کوئی ذریعہ معاش بھی نہ تھا۔ یہ ہوشمند خواتین

اس صورت حال سے بخوبی واقف تھیں۔ انہوں نے عرت اور تکی کا یہ دور پورے صبر سے گزار کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غیرمتزلزل وفاشعاری کا جوت دیا۔ ہاں اگر یہ واقعہ 9 ھ کا تتلیم کیاجائے تو ازواج مطہرات کے اس مطالج اور مظاہرے میں موزونیت کا عضر نظر آ تا ہے۔ وہ یہ کہ اس وقت فوجات کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جارہا تھا اور مال غنیمت کرت سے مدیخ آرہا تھا۔ دو سری طرف اب اس حرم مقدس میں سیدہ ام حبیب شیدہ جو برید اور سیدہ صفیہ جیسی خواتین بھی رونق افروز ہوگئ شیں جو نامور سرداروں اور رئیسوں کی صاحبزادیاں تھیں اور وہ سجھتی تھیں کہ حضور ابری آسانی سے ان کے توسیع نفقہ کے مطالبے کو شرف قبولیت بخش سے بین۔

مندرجہ بالا دلائل کی بنا پر ہماری رائے ہی ہے کہ آیت تعخییو واقعہ ایلاء کے موقع پر نازل ہوئی اور اس طرح تمام ازواج مطمرات نے اس آزمائش اور اس امتحان میں سرخروئی حاصل کی اور اپنی بلند ہمتی عالی حوصلگی اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی والہانہ وابشگی کا ثبوت دے کر فابت کردیا کہ وہ نوع انسانی کے طبقہ اناث میں سب سے افضل اور سب سے معزز ہیں۔

## ۲ - دائمی رفاقت کا شرف

ازواج مطرات نے خدا کے عطا کردہ اختیار کو استعال کرتے ہوئے جب دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کا فیصلہ کردیا تو ان کا یہ مخلصانہ اقدام بارگاہ رب العزت میں اتنا پندیدہ اور قابل قدر قرار پایا کہ اس نے انہیں اپنے مجبوب و ممتاز رسول کی ابدی زوجیت و رفاقت کے لازوال شرف سے بمرہ ور فرانے کا اعلان کردیا اور اپنے نبئ کو ہدایت کی:

" اے نی اس کے بعد دو سری عور تیں تمہارے لئے حلال نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ۔ خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پند ہو۔"(سورہ احزاب ۵۲)

اسی خدائی ہرایت کا نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نہ تو کوئی اور شادی کی اور نہ ہی اپنی کسی ذوجہ مطمرہ کو طلاق دے کر اپنے سے جدا فرمایا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ یہ وفاشعار خواتین ہی انسانی معاشرے کی بمترین خواتین تھیں۔ یہ بچی مسلمان بھی تھیں اور باایمان بھی' اطاعت گزار بھی تھیں اور عبادت گزار بھی' توبہ گزار بھی تھیں اور وزہ دار بھی۔

# 2- ازواج مطمرات کے گھروں کی قدرو منزلت

بارگاہ خداوندی میں ازواج مطرات کی قدر و منزلت کا اندازہ اس امر سے بخوبی ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالی نے النے گھروں کو اپنے نبی کے گھر اور نبی کے گھروں کو اپنے نبی کے گھر اور نبی کے گھروں کو ان کے گھر قرار دیا ہے۔ یہ اسی صورت ممکن ہوا کہ خدائے علیم و خبیر کے نزدیک نبی اور ان کی ازواج کے مابین کامل ہم آہنگی' یک رنگی اور یک جبتی موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں کے مربراہ تھے تو یہ ازواج مطرات آپ کے گھر کی ملکائیں تھیں۔

ان مقدس اور بابرکت گھروں کی اہمیت اس امرے بھی ہویدا ہے کہ ان کی نبیت سے قرآن مجید میں ایک سورہ "دسورہ المجرات" کے نام سے موجود ہے اور اس میں ان گھروں کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے:

"اے نی" جو لوگ مہیں جروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اگر وہ تمہارے برآم ہونے تک صبر کرتے تو اننی کے لئے بہتر ہوتا۔" (مورہ الحجرات آیت ۵)

کی وہ بابرکت جمرے ہیں جنہیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے وہ شان ملی اور انہیں اس وقار و احرّام سے نوازاگیا جس کی نظیر بہتی دنیا تک نہیں ملے گی۔ ان میں وحی کے ذریعے تعلیمات اللی نازل ہوتی تھیں اور ان کی ملکائیں انہیں یاد کرنے اور بیان کرنے پر مامور تھیں۔ اس طرح یہ جمرے اور یہ گھر انوار و تجلیات اللی کے مراکز اور نورانی تعلیمات کے مدارس بن گئے۔ ان کی اس حیثیت کا ذکر قرآن مجید اس طرح کرتاہے:

"نبی کی بیویو! یاد رکھو اور بیان کرد اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تممارے گھروں میں سائی جاتی ہیں۔ بے شک اللہ لطیف اور باخر ہے۔" (سورہ احزاب آیت ۳۳)

جرول کی ظاہری حالت

ازواج مطرات کے وہ حجرے جنہیں انقلاب آفرین اور تاریخ ساز تخریک کے مراکز اور علم و حکمت کے مخازن کی حیثیت حاصل تھی اور جنہوں نے اس انسانیت نواز جدوجہد میں تعلیمی درسگاہوں اور تزکیہ نفوس کی تربیت گاہوں کا مثالی کروار اوا کیا ان کی ظاہری شکل و صورت اور ان کی مادی حیثیت کیا تھی' اس کی وضاحت کے لئے ہم شاہ مصباح الدین کی تحقیقات کا کچھ حصہ ان کی مایہ ناز کتاب سیرت احمد مجتبے سے پیش کرتے ہیں:

مسجد کی تعمیر سے فراغت پائی تو آپ نے اس سے متصل دو جروں کی بنیاد ڈالی۔ ان میں سے ایک حضرت سودہ کے لئے اور دو سرا حضرت عائشہ کے لئے تھا۔ یہ دونوں جرے کچی اینٹوں کے تھے۔ ان کی چھتیں کھجور کے پوں کی تھیں۔ چھ سات ہاتھ چوڑے اور دس ہاتھ لانبے تھے۔ ان کی اونچائی اتنی تھی کہ آدمی کھڑا ہوکر چھت ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ دروازوں پر کواڑ کی بجائے سیاہ بالوں کے کمبل کے پردے تھے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں ایک بیٹ کا دروازہ تھا جو بھی بند نہ ہوا۔ اس کے ساتھ بالاخانہ تھا جس کو درمشریہ کما جاتا تھا۔ ایلاء کے ایام میں حضور کے یماں ایک ممینہ علیحدگ میں بسر فرمایا تھا۔ ان کے جروں میں راتوں کو چراغ تک نہ جلتے تھے۔ میں بسر فرمایا تھا۔ ان کے جروں میں راتوں کو چراغ تک نہ جلتے تھے۔

مسجد سے متصل ہی حضرت حارثہ بن نعمان کے مکانات تھے۔ جب حضور کسی خاتون کو شرف زوجیت بخشتے تو وہ اینا مکان خالی کردیتے۔ اس طرح

کے بعد دیگرے تمام مکانات آپ کی نذر کردیے۔ ان میں چار مکان کچی این خور کے بعد دیگرے تھے۔ پانچ مکان اینٹ کے تھے جن کے اندرونی ججرے فٹیوں کے بع ہوئے تھے۔ پانچ مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے جن میں ججرے نہ تھے۔ سارے گر مسجد سے متصل تھے۔ حضرت ام سلمہ محضرت ام جبیبہ ' حضرت جو بریہ ' حضرت میں میمونہ اور حضرت زینب کے مکانات شام کی سمت تھے۔ حضرت سورہ اور حضرت حضرت کے گر مشرقی جانب تھے۔ "

## ٨- مومنول كى مأئيس ہونے كابے مثل اعزاز

ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم اور سب سے عظیم اعزاز و اکرام سے بے کہ اللہ تعالی نے انہیں اہل ایمان کی مائیں ہونے کا لا این شرف بخشا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اعلان خداوندی ہے:

"پیغیر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغیر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔" (سورہ احزاب آیت ۲)

فرکورہ بالا آیت میں ازواج مطہرات کو نوع انسانی یا امت کی مائیں انہیں بتایا گیا بلکہ یہ رشتہ اور یہ تعلق صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ قائم کیا گیا ہے۔ جس طرح ایمان کے کمال کا انحصار اس امر پر ہے کہ ایک مومن کے نزدیک اللہ کے نبی کی ذات اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو' اس طرح ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ازواج مطہرات کا احرام اور وقار دل میں اپنی حقیقی مال سے بھی زیادہ ہو۔

ان کے اسی احرّام اور وقار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہدایت کی ہے:

"تمهارے لئے ہرگزیہ جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیوبوں سے نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت برا گناہ ہے۔" (سورہ احزاب آیت ۵۳)

یہ آیت واضح طور پر اشارہ کررہی ہے کہ امہات المومنین کی جناب میں بے ادبی اور گتاخی اللہ کے رسول کو اذبت پنچانے کے مترادف ہے جو

قر خداوندی کو بھڑکانے کا موجب ہے۔

علامہ ابن سعد نے اپنی طبقات میں حضرت مسروق کے حوالے سے
ایک دلچیپ روایت درج کی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت
نے ام المومنین سیدہ عائشہ کو "امال جان" کمہ کر مخاطب کیا۔ اس پر سیدہ
نے فرمایا "میں تم عورتوں کی مال نہیں ہوں میں تو صرف مومن مردوں کی مال
ہوں کیونکہ قرآن مجید نے ہمیں ان مردوں کی مال قرار دیا ہے جو اہل ایمان
ہیں۔ قران میں "هم" کی ضمیر استعال ہوئی ہے۔ جو مردوں کے لئے ہوتی

اس کے برخلاف ام المومنین سیدہ ام سلمہ فی کماد میں مومن مردول اور عورتوں سب کی مال ہول کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مردول کو مخاطب کیا ہے تو عورتیں اس میں خود بخود شامل ہو گئیں اور قرآن کا اسلوب بیان یمی ہے۔"

نوٹ - اس روایت سے ام المومنین سیدہ عائشہ کا جو مسلک ظاہر ہو تا ہے کہ ہو ان کا کوئی مستقل موقف اور مسلک نہیں تھا۔ ایبا معلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے یہ بات خدمت میں حاضر ہونے والی عورت کے کسی قابل اعتراض رویے پر تنبیہہ کے انداز میں کہی ہوگی۔

### ٩ عورتول كے حقوق كى حفاظت

الله تعالى نے اپنے نبی كى شاديوں كى توثيق و تصديق كرتے ہوئے فرايا ہے۔ "اے نبی" ہم نے تمارے لئے حلال كرديں تممارى وہ يوياں جن كے مرتم نے ادا كئے ہيں۔" (سورہ احزاب آیت ۵۰)

اس آیت میں حضور کی شادیوں کی تقدیق مرکی ادائیگی کی بنا پر کی گئ ہے۔ اس سے اس امرکی وضاحت بھی ہو گئ ہے کہ مهرکی رقم بیوی کا قانونی حق ہے۔ اس میں اس کا باپ 'اس کا شوہریا کوئی اور رشتے وار شریک نہیں ہوسکتا۔ اس طرح ازواج مطہرات عورتوں کے حقوق کی ضامن قرار پائیں۔

مهری رقم

قرآن و سنت کے مطالع سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام نے مرکی رقم کی کوئی حد مقرر نہیں گی۔ یہ معاملہ فریقین کی رضامندی پر چھوڑ دیا گیا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کا جو مرمقرر کیا اس کی تفصیل درج ذبل روایات سے مل جاتی ہے:

ا - حضرت ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ اسے دریافت کیا کہ حضور نے کتنا مرادا کیا تھا۔ ام المومنین نے جواب میں فرمایا ساڑھے ہارہ اوقیہ چاندی لعنی پانچ سو درہم -(مسلم)

۲ - حضرت عمرٌ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کئے اور اپنی بیٹیوں کے بھی' لیکن آپ نے کسی نکاح کے موقع پر بھی بارہ اوقیہ چاندی لینن ۸۸۰ درہم سے زیادہ مهر مقرر نہیں فرمایا۔

(ترفدی ابوداؤ نسائی)

المومنین سیدہ ام حبیبہ بیان کرتی ہیں "شاہ حبشہ نجاشی نے میرا نکاح حضور سے کیا اور اس نے چار ہزار درہم بطور مرمیرے پاس مجھوائے۔" (ابوداؤد نسائی)

۳ - امام زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممر دس اوقیہ چاندی لینی چار سو درہم ہو تا تھا۔ (طبقات ابن سعد)

## ۱۰ یا کیزگی کردار کی تصدیق

یہ تو بیان ہوچکا ہے کہ منافقوں کا گروہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ خدا کے رسول کی گھروالیوں کے متعلق الیی خبریں عام ہوں جن سے اس تقدس مآب گھری اخلاقی رفعت و جلالت پر حرف آئے۔ اس مقصد کے لئے انہیں افواہ سازی اور بہتان طرازی جیسی حرکات قبیحہ سے بھی درلیغ نہ تھا۔ واقعہ افک کے موقع پر ان کا یہ گھناؤنا کروار کھل کر سامنے آگیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے اس قابل فرمت طرز عمل پر قائم رہے۔ گر اللہ تعالی نے اپنے بیارے نبی کی بیوایوں کے کردار اور ان کی سیرت کو جانچنے اور پر کھنے کا ایک ایسا معیار مہیا کردیا جس کی موزونیت سے انکار کی صرف وہی شخص ایک ایسا معیار مہیا کردیا جس کی موزونیت سے انکار کی صرف وہی شخص جرات کرسکتا ہے جو عقل و دائش اور فنم و شعور سے کلی طور پر محروم ہوگیا ہو۔ وہ معیار اور وہ پیانہ یہ ہے:

"خبیث عور تیں خبیث مردوں کے لئے ہیں اور خبیث مرد خبیث عور توں کے لئے ہیں اور خبیث مرد خبیث عور تیں پاکیزہ مردوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عور تیں پاک ہے ان باتوں سے جو بتانے والے بتاتے ہیں۔ ان کے لئے مغفرت ہے اور رزق کریم۔"(سورہ نور آیت ۲۹)

حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پاکیزہ سیرت سے ملک کا ہر شخص واقف تھا' یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے مزاج کی نفاست' اپنی طبیعت کی طمارت اور اپنے کردار کی پاکیزگی کے باوجود ایسی عورتوں کے ساتھ الفت و محبت اور شفقت و رافت کے جذبات سے سرشار ہوکر برسول نباہ کریں جن

کا کردار معاذ اللہ عفت و عصمت اور اخلاق و شرافت اور دیانت و امانت کے پندیدہ معیار سے کسی صورت بھی فروتر ہو۔ ان پاکباز خواتین کا نبی کی رفاقت اور زوجیت میں ہونا ہی خدا کی نگاہ میں اور ہر صاحب ہوش انسان کی نظر میں اس بات کا ناقابل تردید شوت ہے کہ وہ اپنی پاکبازی و پاکدامنی 'اپنی ہوشمندی و ارجمندی' اپنی تہذیب و شائنگی اور اللہ کے دین کے ساتھ اپنی والهانہ وابنگی کی وجہ سے اخلاق و شرافت کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔

# اا- ازواج مطهرات کے ساتھ حضور کا مثالی حسن سلوک

اہل ایمان مردوں کو خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید نے تاکید کی ہے:"اپی پویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔"

(سوره نساء آيت ١٩)

اس محم خداوندی کی تشریح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

"تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور تم میں برترین شخص وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔" (ترفدی)

ججتہ الوداع کے موقع پر دنیائے انسانیت کے سامنے انسانی عزو شرف کا جامع چارٹر پیش کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا:

"تہماری پولوں کا تہمارے اوپر حق ہے کہ ان کی خوراک اور ان کے لباس کے انظام کے ساتھ ان سے حس سلوک سے پیش آؤ۔"(ترفری)

اس صنف نازک کے ساتھ حضور انے اپنے طرز عمل اور اپنے رویے کی وضاحت اپنے بیروکاروں کے سامنے اس طرح فرمائی:
" تم میں سب سے بمتروہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے

ا من سب سے معروہ ہے ہو اپ ان حانہ سے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا بہتر سلوک کرے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔" (اسوہ رسول) اس قرآنی ہدایت کی روشنی میں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی اپنی بیویوں کے ساتھ حس معاشرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو صاف نظر آتا
ہے کہ آپ نے ان کے فطری اور بنیادی حقوق کی پوری طرح حفاظت کی ،
ان کی انفرادیت کو تشلیم کیا اور ان کی دلجوئی اور خبرگیری کی پوری پوری کوشش فرمائی۔

### انفرادی تشخص کی حفاظت

برخاتون کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کی انفرادیت تعلیم کی جائے' اس کی نخی زندگی کا پوری طرح تحفظ ہو اور زندگی کے ایک دائرے میں وہ خود مختار اور آزاد ہو۔ حضور ؓ نے اپنی ازواج مطمرات کے ان فطری تقاضوں کا پورا پورا خیال کیا اوران میں سے ہر ایک کے لئے علیمہ مکان کا انظام کیا اور ان کی ضروریات کی اشیاء مہیا کیں' گو وہ سامان نمایت مختر اور سادہ ہوتا تھا۔ مثلا "روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خوش قسمت خاتون سادہ ہوتا تھا۔ مثلا "روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خوش قسمت خاتون شمیں۔

ا - رہائش کے لئے مکان- (ان مکانوں کی تفصیل پہلے بیان ہو پھی ہے-)

۲- مرکی رقم جو چار سوسے پانچ سو در ہم کے در میان ہوتی تھی۔
۳- دودھ دینے والی او نٹنی یا بحری
۸- آٹا پیپنے کے لئے دو پکیاں
۵- مشکیرہ پانی کے لئے
۲- حری تک جس میں مجور کی حمال بھری ہوتی تھی۔

### ٤ - غله عام طور پر مجورین اور جو ہوتے تھے۔

خرگيري

ے م تک کاشانہ نبوت میں ازواج مطہرات کی تعداد نو ہو گئی تھی۔
آپ کا معمول تھا کہ نماز عصر کے بعد روزانہ تھوڑی تھوڑی در کے لئے ان
میں سے ہرایک کے ہاں تشریف لے جاتے۔ سلام کرنے میں سبقت فرماتے
اور ہرایک سے خیروعافیت دریافت کرتے۔ ان کی ضروریات معلوم کرتے اور
انہیں پوراکرنے کی تدابیر فرماتے۔

ولجوتي

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا لطف و کرم تھے۔ آپ کے اس لطف و کرم کی بارش گھر والوں پر بھی خوب ہوتی تھی۔ معمول تھا کہ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تو تبہم کی دلاویز نورانیت آپ کے چرہ اقدس پر ، نمایاں ہوتی۔ مغرب کے بعد باری والی زوجہ مطہرہ کے ہاں محفل جمتی جس میں تمام ازواج مطہرات شریک ہوتیں۔ آزادانہ ماحول میں پوری بے تکلفی میں ہوتیں۔ ان محفلوں کے ول خوش کن اور روح پرور مناظر کی جسکیاں ام المومنین سیدہ عائشہ کی زبانی سنے وہ فرماتی ہیں:

"آپ ہم میں اس طرح ہنتے ہولتے اور گھل مل جاتے کہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ کوئی اولوالعزم نبی ہیں۔ لیکن جب کوئی دینی بات ہوتی یا نماز کا وقت آجا تا تو ایسا معلوم ہو تاکہ آپ وہ آدمی ہی نہیں ہیں۔" (اسوہ رسول) انہی محفلوں میں ازواج مطہرات آدھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات و اقتحات بیان کرتیں تو آپ برابر سنتے رہتے اور خود بھی این گذشتہ واقعات و

حالات ساتے۔ حضور کو اپنی بیوبوں کی راحت اور انہیں بلاوجہ پریشانی سے بچانے کا اتنا خیال تھا کہ آپ اچانک گھر میں تشریف نہ لاتے بلکہ اس طرح قدم رنجہ فرماتے کہ گھروالوں کو پہلے سے آپ کی تشریف آوری کا علم ہوجا تا تھا۔ پھر آپ سلام کرتے۔ رات کا وقت ہو تا تو سلامتی کی وعاکے یہ الفاظ وھی آواز سے اوا فرماتے تاکہ سلام کی آواز سے سونے والی کی نیند اور استراحت میں خلل واقع نہ ہو۔

جورت اسور بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائش سے وریافت کیاکہ حضور گھر میں آکر کون سے کام انجام دیا کرتے تھے۔ سیدہ نے فرمایا:"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لا کر مخدوم و ممتاز بن کر نہ رہتے تھے بلکہ گھر بلو زندگی میں بھرپور حصہ لیتے تھے۔ گھر کا کام بھی کر لیتے تھے۔ مثل "بکری کا دودھ نکال لینا' اپنی نعلین مبارک سی لینا اور اسی فتم کے دوسرے معاملات و مشاغل میں حصہ لینا۔" (مند احمہ)

آپ کا بیہ طریق کار اس کئے تھا کہ گھر کا ماحول خوش گوار ہو اور اس کے مکین بعنی ازواج مطمرات ماحول کی اس بشاشت و فرحت سے پوری طرح لطف اندوز ہوں۔ ولجوئی اور بے تکلفی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں:

"میں ایک سفر میں حضورا کے ساتھ تھی۔ آپ نے میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا۔ میں آگے نکل گئ کیونکہ میں دلمی بہلی تھی۔ جب میں کچھ عرصے کے بعد فریہ اندام ہوگئ تو آپ نے پھر میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا اور آپ آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا "میرا یہ آگے بردھ جانا تہمارے پہلے بڑھ جانے کا برلہ ہے۔" خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی بیوبوں کی یہ دلجوئی نازبرداری کی حد تک پینی ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ زبل کے واقعات سے موجاتا ہے:

ا - ایک دفعہ ازواج مطمرات حضور کے ساتھ شریک سفر تھیں۔
ساربان اونوں کو تیز تیز ہا تکنے لگے۔ آپ نے فرمایا۔"دیکھنا یہ آبگینے ہیں۔"

۲ - خیبرے والی کے سفر میں ام المومنین سیدہ صفیہ آپ کے پیچے
اونٹ پر سوار تھیں۔ اتفاق سے سواری کا پاؤں پھل گیا اور سوارز مین پر
آرہے۔ حضرت ابو طلح فورا "آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی
خیریت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا "پہلے عورت کی خبرلو۔"

(سيرت النبي جلد دوم)

۳ - ام المومنین سیده صفیه کھانا بہت عده نکاتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے کھانا تیار کرکے حضور کی خدمت میں بھیجا۔ اس وقت آپ سیده عائشہ کے ہاں تشریف فرماتھ۔ سیدہ نے جذبہ رشک کے تحت پیالہ خادم سے کے کر زمین پر دے مارا۔ کھانا وسترخوان پر گرا جو چھڑے کا تھا اس لئے اسے اٹھا لیا گیا۔ آپ نے پیالے کے کھڑے چن چن کر جمع کئے اور انہیں جوڑا کھردو سرا پیالہ منگوا کر سیدہ صفیہ کو واپس کیا۔" (نسائی)

٣ - ايك دفعہ ام المومنين سيدہ عائشة آنخضرت صلى الله عليه وسلم عيد الله عليه وسلم عيد آواز سے باتيں كررى تھيں - انقاق سے حضرت ابوبكر آگے اور اپني بينى سيدہ عائشة كو پكر كر تھيٹر مارنا چاہا كه تو حضور سے چلا كر بولتى ہے - آپ بي ميں آگئے اور اس طرح سيدہ عائشة كو بچاليا - حضرت ابوبكر غصه ميں بھرے ہوئے تھے باہر چلے گئے - آپ نے فرمایا "كيول؟ كس طرح تم كو بچاليا!" چند

روز کے بعد حضرت ابو بکر حضورا کی خدمت میں آئے تو حالت بدل چکی تھی۔
بولے کہ مجھے بھی صلح میں شریک سیجئے جیسا کہ اس موقع پر میں نے جنگ میں شرکت کی تھی۔ آپ نے فرمایا " ہاں' اور ہاں۔" (ابوداؤد)
۵۔ ام المومنین سیدہ عائشہ ہی بیان کرتی ہیں:

ایک روز میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حریرہ تیار کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت سیدہ سودہ بھی وہاں موجود تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کسی وجہ سے انکار کیا۔ میں نے کہانہ یاتو کھاؤ ورنہ اس حریرے سے میں تمہارا منہ سان دوں گی۔ انہوں نے کہانہ یاتو کھاؤ ورنہ اس حریرے سے میں تمہارا منہ سان دوں گی۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا میں نے حریرے میں ہاتھ بھر کر ان کا منہ سان دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھے کر ہنے۔ آپ نے سیدہ سودہ سے کہانہ تم بھی اس کا منہ سان دو" آپ نے اپنے ہاتھ سے جھے دہایا تاکہ میں مزاحمت نہ کرسکوں۔ چنانچہ سیدہ سودہ نے حریرہ میرے منہ پر لیپ دیا۔ آپ بھر ہنے۔ کراسوں۔ چنانچہ سیدہ سودہ نے حریرہ میرے منہ پر لیپ دیا۔ آپ بھر ہنے۔

مندرجہ بالا روایات سے صاف پنہ چاتا ہے کہ پیڈیراعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپ گھریں ایک جابر' سخت گیر اور تندمزاج انسان کی حیثیت سے شیس بلکہ ایک رحیم و شفق' ٹرم خو' ٹرم مزاج اور ملنسار انسان کی حیثیت سے وقت گزارتے شے اور اپنی طبیعت کی ملائمت و ملاطفت اور اپ مزاج کی شگفتگی و بشاشت سے گھر کے ماحول کو خوش گوار اور پرہمار بنائے رکھتے سے کیونکہ ایسے سمانے اور دلنواز ماحول میں ہی گھر کے مکینوں کی ذہنی و اخلاقی اور روحانی صلاحیتیں نشوونما پاکر ارتقاء کی بلند منازل طے کرسکتی ہیں اور ایسے ہی روح پرور ماحول میں تعلیم و تربیت کا مشن مفید اور مثبت نتائج ظاہر ایسے ہی روح پرور ماحول میں تعلیم و تربیت کا مشن مفید اور مثبت نتائج ظاہر

كرسكتا ہے۔

اظمار رائے کی آزادی

عرب کے معاشرے میں عورت کو کوئی خاص ساجی مقام حاصل نہ تھا۔ بقول حضرت عمرفاروق ہم قریش کے لوگ عورتوں کو دبا کر رکھنے کے عادی تے مراللہ کے رسول کی بعث کا مقصد وحید ہی سے تھا کہ آپ انسانیت کے پس ماندہ طبقوں کو ذلت و خواری اور بے بسی و بے کسی کی پہتیوں سے اٹھا کر عنت و وقار اور شرف و احرام کی بلندیول پر فائز کریں اور ان کے وہ فطری اور بنیادی حقوق جو ظالم اور جابل معاشروں نے سلب کرر کھے تھے انہیں والیس ولائیں۔ اپنی اس حکت عملی کے تحت آپ نے اپنی بیوبول کو وہ مقام عطا فرمایا جس سے اس وقت کا معاشرہ بالکل نامانوس تھا۔ اس گھر کی سے ملائمیں ایک عظیم اور بلند نصب العین لین انسانی ذہنوں کی تطبیر اور سیرت و کردار كى تغيرك كام ميں اپنے جليل القدر رفيق زندگى كى مدو معاون تھيں اس لتے ضروری تھاکہ انہیں اپی رائے کے اظمار اور اپنے ول کی بات بیان كرنے كى يورى آزادى ہو- چنانچہ حضورً نے يہ آزادى انسيں كامل طور ير عطا فرائی۔ یی وجہ ہے کہ روایات میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطرات میں کی کو دین کے کسی معاملے، قرآنی آیات کی تشریح و توضیح اور آپ کے کسی عمل یا فعل کے متعلق ول میں کسی فتم كا شك وشبه بيدا مو تا تو فورا" سوال كے ذريع بورى آزادى سے اس كا اظمار کردی تھیں اور آپ بوری ملائمت و بشاشت سے اس کے شمات کا ازالہ فرمادیتے تھے۔ اگر ازواج مطمرات کو اس حرم محرم میں یہ آزادی واصل و مرقر از شار ام مر مها به مر سرمعامان من لقين و اعتماد كي

روشن سے محروم رہ جاتی۔

ازواج مطرات کو اظمار رائے کی یہ آزادی دینی حقائق و معارف معلوم کرنے تک ہی محدود نہ تھی بلکہ عام خانگی زندگی بیں اپنے جذبات و احساسات بیان کرنے کی بھی انہیں کامل آزادی حاصل تھی۔ وہ اپنی ضروریات بلا تکلف آپ کے سامنے پیش کرتیں اور اپنے مطالبات انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا اپنا حق سجھتی تھیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقبول نبی اور اہل ایمان کے محبوب مطاع و رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے شوہر اور رفتی زندگی بھی تھے۔ یہ بلند مرتبہ خواتین آپ کی ان تمام چشتوں اور ان کے نازک تقاضوں سے شعوری طور پر واقف تھیں اور ان کا پوری طرح خیال بھی رکھتی تھیں۔ لیکن زوجیت کا تعلق اور رشتہ صرف انہی کے ساتھ خیال بھی رکھتی تھیں۔ لیکن زوجیت کا تعلق اور رشتہ صرف انہی کے ساتھ تھا جس میں امت کا کوئی فرد یا کوئی اور گروہ شریک نہ تھا' اس لئے اس رشتے تھا جس میں امت کا کوئی فرد یا کوئی اور گروہ شریک نہ تھا' اس لئے اس رشتے کا لطیف تقاضوں کے پیش نظر ازواج مطہرات کی حضور کے ساتھ بے تکلفی اور اپنے مطالبات پیش کرنے کی خصوصی آزادی میں بھی کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کی پچھ مثالیں پہلے بیان ہو پچی ہیں اور پچھ آئندہ صفحات میں سامنے آئیں گی۔

#### عدل و مساوات

قرآن مجید انسانی فطرت کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے بیان کرتا ہے:
" بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔
تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو کتے للذا قانون اللی کا منشا پورا کرنے کے
لئے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو

ادهر لکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ . چھڑ پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ " - (سورہ نساء آیت ۱۲۹)

آپ ازواج مطرات کے حقوق کی ادائیگی میں پوری مساوات ملحوظ رکھتے تھے رہی مجب و رغبت تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ یااللہ جس کا مجھے اختیار ہے اس کی تقسیم تو میں نے مساوی طور پر کردی لیکن جو بات میرے بس میں نہیں ہے اس پر مجھے ملامت نہ سیجئے۔ (اختیاری چیز سے مراد معاملات و معاشرت ہے اور غیراختیاری سے مراد محبت اور میلان طبع)

(ترفدي ابوداؤد ابن ماجه)

یوبوں کے درمیان معاشرتی عدل و انصاف کی اللہ کے رسول کی نگاہ میں کیا اہمیت تھی' اس کا اندازہ ذیل کی حدیث سے بخوبی ہوسکتا ہے:

حضرت ابو ہریرہ ہیان کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں انصاف اور مساوات سے کام نہ لے تو وہ شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گاکہ اس کا آدھا دھڑگرا ہوا ہوگا۔" (ترزی)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوایوں کے ساتھ مساویانہ سلوک کی نمایت روشن اور درخشندہ مثال قائم کی۔ آپ نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ عصر کے بعد روزانہ ہر ایک بیوی کے ہاں تشریف لے جاتے۔ مغرب کے بعد مشترکہ مجلس جمتی اور رات وہیں گزارتے جمال کی باری ہوتی۔ اسی طرح خرچ وینے کے معاطے ہیں بھی آپ برابری کے اصول کو تقائم رکھے۔ تمام بیوایوں میں سے آپ کی قلبی محبت و رغبت سیدہ عائشہ کے ساتھ سب سے زیادہ تھی لیکن وقت اور نان و نفقہ کی تقسیم کے سلمہ میں ساتھ سب سے زیادہ تھی لیکن وقت اور نان و نفقہ کی تقسیم کے سلمہ میں

ان سے کسی خصوصی رعایت کو آپ نے بھی روا نہ رکھا۔ یہاں اس امر کا اظہار بھی ضروری ہے کہ سیدہ عائشہ کے ساتھ آپ کی طبیعت کا یہ میلان ان کے ظاہری حسن و جمال سے نہ تھا بلکہ ان کی قابلیت' ذہانت' قوت اجتاد ' دفت نظر اور وسعت معلومات جیسی خوبیوں اور محاسن کی وجہ سے تھا۔

اللہ تعالی نے اہل ایمان کے لئے اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انساف اور ازدواجی حقوق میں مساوات اور برابری کو لازی قرار دیا ہے۔ لیکن اس نے اپنے نبی کو ان کی نبوت و رسالت کی کھن ہمہ گیراور ہمہ پہلو ذمہ واریوں کے پیش نظر اس ذمے داری سے خصوصی طور پر مشنی قرار دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے:

"اے نی کم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیوبوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو 'جے چاہو الگ رکھنے کے اپنی بیاب الگ رکھو 'جے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ اس معاطے میں تم پر کوئی مضا نقتہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آئسیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہول گی اور جو پکھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔" (سورہ احزاب آیت ۵۱)

خدا کی طرف سے اپنے نبی کے لئے اس خصوصی رعایت کے بعد ازواج مطہرات کا اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرنا ان کی بے لوٹی و بے نفسی اور اللہ اور اس کی رسول کے لئے ان کی والهانہ فدائیت اور عاشقانہ فنائیت کا بین ثبوت ہے اور اس اعزاز اور اس شرف میں کوئی اور طبقہ اور گروہ ان کا ہم سر نہیں۔ مالک حقیقی کی طرف سے اس خصوصی رعایت کے باوجود حضور کا کیا طرز عمل رہا' اس کا جواب ام المومنین سیدہ

عائشة كى زبانى سنتے وہ فرماتى بين:

"اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں رہا کہ آپ ہم میں سے کسی بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے بال جاتے تو اس سے اجازت لے کر جاتے تھے۔ آپ باری کے ملسلے میں اتنی پابندی فرماتے کہ بھی ہم میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیتے اور ایبا شاذو نادر ہی ہو تا کہ آپ ازواج مطمرات کے ہال روزانہ تشریف نہ لے گئے ہوں۔" (بخاری مسلم 'ابوداؤد' ابو بکر جصاص)

سیدہ عائشہ کا یہ بیان بھی بخاری نے نقل کیا ہے:

" جب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمار موئ اور آپ ميں چلنے پرنے كى طاقت نه ربى تو آپ اپنى سب بيويوں سے اجازت لے كر ميرے بال تشريف لے آئے اور وہيں آپ نے وصال فرمایا '(مشکلوة)

نان و نفقه مین مساوات

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح میل جول اور وقت کی تقیم کے معاطے میں اپنی تمام ازواج مطمرات کے ساتھ مساوات اور برابری کا لحاظ رکھا اسی طرح نان و نفقہ کی ادائیگی میں بھی کسی کو کسی پر ترجیح نہیں

-69

واقعہ ہجرت نے کے سے آنے والے مهاجرین اور حضورا کی اقتصادی حالت مضحل کرکے رکھ دی تھی۔ دوسرے مهاجرین تو مدینہ منورہ آکر کسی حد تک حصول معاش کی جدوجمد میں لگ گئے تھے لیکن آپ پر منصب رسالت کی تعلیی، تبلیغی، تربیتی اور تنظیمی ذھے واریاں اتنی وسیع، اتنی ہمہ پہلو اور اتنی ہمہ کی اتنی ہمہ بہلو اور اتنی ہمہ کیر تھیں کہ ان سے وقت نکال کر معاشی مشاغل میں مصروف ہونا

انسار نے آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی ضروریات کی کفالت کی خاطر اپنے نخلتانوں میں مجبوروں کے کچھ درخت مخصوص کردیئے تھے۔ اور کچھ دودھ دینے والی اونٹنیاں اور بکریاں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کردی تھیں۔ یکی وجہ ہے کہ ان دنوں حرم نبوی کے مکینوں کا زیادہ تر انحصار دودھ ۔ اور مجبوروں پر ہی تھا اور شکی و عمرت کا دور دورہ تھا۔

می جب یمودیوں کا قبیلہ بن نضیر اپنی باغیانہ روش کی بنا پر مدینے سے نکالا گیا تو اس کے چھوڑے ہوئے کچھ نخلتان آپ نے بحکم خداوندی اپنے ذاتی اور خانگی افراجات کے لئے خاص کرلئے۔ آپ ان کی پیداوار فروخت کرکے مساوی طور پر ازواج مطمرات میں تقسیم فرمادیتے تھے لیکن یہ آمدنی بھی اتن کم تھی کہ گزارہ بردی مشکل سے ہو تا تھا۔

ک ھ میں خیبر اور یہودیوں کے دو سرے علاقے اسلامی سلطنت کے ذیر نگیں آگئے۔ قرآنی ہدایت کے مطابق آپ نے ان میں سے ایک حصہ اپ گھر کے افراجات کے لئے مخصوص کرلیا اور تمام مور خین اس امر پر متفق ہیں کہ خیبر کی فتح کے بعد آپ نے اپنی ہر ذوجہ مطہوہ کے سالانہ افراجات کے لئے ۸۰ وسق مجبور اور ۲۰ وسق جو مقرر کردیئے موجودہ دور کے مار افراجات کے لئے ۸۰ وسق مجبور اور ۲۰ وسق جو مقرر کردیئے موجودہ دور کے حساب سے ان اجناس کی مقدار تقریبا "۴۲۰ من مجبوریں اور ۸۰ من جو بنتی ہے۔ بظاہر اجناس کی بیہ مقدار ایک ذوجہ مطہرہ کے ایک سال کے افراجات کے لئے کافی معلوم ہوتی ہے لیکن متند اور معتبر روایات اس امر کی شاہد ہیں کہ اس کے بعد بھی اللہ کے آخری رسول کے گھروں میں فقرو فاقہ اور کہ اس کے بعد بھی اللہ کے آخری رسول کے گھروں میں فقرو فاقہ اور کہ اس کے بعد بھی اللہ کے آخری رسول کے گھروں میں فقرو فاقہ اور کہ اس کے بعد بھی اللہ کے آخری رسول کے گھروں میں فقرو فاقہ اور کہ اس کے بعد بھی اللہ کے آخری رسول کے گھروں میں فقرو فاقہ اور کہ سمجھنے کے لئے امہات المومنین کی سوچ ان کے طرز عمل اور ان کے کو سمجھنے کے لئے امہات المومنین کی سوچ ان کے طرز عمل اور ان کے کو سمجھنے کے لئے امہات المومنین کی سوچ ان کے طرز عمل اور ان کے کو سمجھنے کے لئے امہات المومنین کی سوچ ان کے طرز عمل اور ان کے کو سمجھنے کے لئے امہات المومنین کی سوچ ان کے طرز عمل اور ان کے کو سمجھنے کے لئے امہات المومنین کی سوچ ان کے طرز عمل اور ان کے کو سمجھنے کے لئے امہات المومنین کی سوچ ان کے طرز عمل اور ان کے

مجموعی کردار کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ خدائے عزوجل نے اپنے محبوب بن كى رفاقت اور زوجيت كے لئے جن بلند حوصلہ خواتين كو منتخب كيا ان ميں بے شار اخلاقی اور روحانی خوبیوں اور کمالات کے ساتھ جو صفت اور جو خولی سب میں مشترکہ طور پر موجود تھی وہ تھی دل کی وسعت ' ہاتھ کی کشادگی اور ابنائے جنس کے بارے میں داسوزی و دردمندی۔ بیہ صفات بنیادی طور پر ان كى طبيعت اور ان كے مزاج كا جزو تھيں۔ پھر رحمت عالم صلى الله عليه وسلم کے فیض صحبت و تربیت ہے ان کی بیہ فطری صلاحیتیں جلا یاکر اپنے اوج کمال کو پہنچ گئیں۔ اب وہ کشادہ دل بھی تھیں اور فراغ دست بھی۔ ان کے جود و سخا اور کرم و عطانے ایسے دریا کی حیثیت اختیار کرلی تھی جس کی طغیانی اور روانی کناروں کی ہر قید سے آزاد تھی۔ان کے اس طرز عمل نے ان کی طبیعتوں کو صبرو قناعت اور زہدو توکل کا ایسا خوگر بنا دیا تھا کہ اس حالت میں انهیں سکون بھی حاصل تھا اور روحانی مسرت بھی۔

# ۱۲۔ حضور کی شادیوں کی حکمیں

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضور اپنے عالم شاب میں ایک چالیس سالہ بیوہ عورت سے شادی کی اور پورے ۲۵ سال ان کے ساتھ نمایت خوش گوار خانگی زندگی بسر کی۔ ان کے انتقال کی بعد پھر جس خاتون کو شرف زوجیت بخشا وہ بچاس سالہ بیوہ تھیں۔ پورے چار سال وہ تناہی حرم نبوت کو اپنی باوفا رفاقت کی شمع سے منور کئے رہیں۔ اھ میں سیدہ عائشہ اس حرم مقدس میں داخل ہو کیں۔ سے ھیں جب کہ آپ کی عمر مبارک سام سال ہوگئی تھی جوانی ڈھل بھی تھی اور بردھاپے کے طبعی آثار (ظاہر ہونا شروع ہوگئی تھی جوانی ڈھل بھی تھی اور بردھاپے کے طبعی آثار (ظاہر ہونا شروع کردیا اور کے ھے آثر شادیوں کا سلسلہ شروع کردیا اور کے ھے آثر تنادیوں کا سلسلہ شروع کردیا اور کے ھے آثر تنادیوں کا سلسلہ شروع کردیا اور کے ھے آثر تنادیوں کا سلسلہ شروع کردیا اور کے ھے آثر تنادیوں کا سلسلہ شروع کردیا اور کے ھے آثر تنادیوں کا سلسلہ شروع کردیا اور کے ھے تاثر تنادیوں کا سلسلہ شروع کردیا اور کے ھے تاثر تنادیوں کا سلسلہ شروع کردیا اور کے ھے تاثر تنادیوں کا سلسلہ شروع کردیا اور کے ھے تاثر تنادیوں کا سلسلہ شروع کردیا اور کے ھے تاثر تنادیوں کا سلسلہ شروع کردیا اور کے ھے تاثر تنادیوں کا سلسلہ شروع کردیا اور کے ھے تاثر تنادیوں کا سلسلہ شروع کردیا اور کے ہوگئی تنادیوں کا شانہ اقدس میں جلوہ افروز ہو گئیں۔

قابل غور امریہ ہے کہ خداوند کریم نے اپنی کتاب میں ان تمام شادیوں کی توثیق کی اور اپنے نبی کو ان شادیوں کے سلسلے میں خصوصی ہدایات بھی دیں اور خصوصی مراعات بھی۔ مراعات درج ذبل تھیں:

ا ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک وقت میں چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھنے پر جو پابندی عائد کی تھی' اس نے اپنے نبی کو اس سے مشنیٰ قرار دے دیا۔ (سورہ اخزاب آیت ۵۰)

۲ - ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں ان کے درمیان عدل و مساوات قائم رکھنے کا جو تھم تمام اہل ایمان کو دیا گیا تھا' اللہ نے اپنے رسول سے سے بیابندی بھی ہٹالی- (سورہ احزاب آیت ۵۱)

قرآن مجید نے ہر شوہر کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جب
چاہے طلاق دے کر اپنے نکاح کی قید سے اسے آزاد کردے مگر اللہ تعالی نے
اپنے نبی کو ہدایت کی کہ اس کے بعد آپ کسی اور عورت سے شادی کرسکتے
ہیں نہ اپنی ان بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے کر اپنے سے جدا کرسکتے ہیں
(سورہ احزاب آیت ۵۲)

قران مجید کی بیہ تصریحات واضح کررہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ شادیاں دنیا کے دو سرے لوگوں کی عام شادیوں کی طرح نہیں بلکہ بیہ شہنشاہ کائنات کی اس سکیم کا لازمی حصہ تھیں جو بے شار حکمتوں اور مصلحتوں یر مشمل تھی۔

اب ہم ذیل میں قرآن مجید کے حوالے سے ان شادیوں کی حکمتیں اور ان کے مصالح معلوم کرنے کی کوشش کریں گے:

پہلی حکمت۔ تعلیم و تربیت

خداوند کریم نے اپنی آخری کتاب میں اپنے نبی کے فرا کف اس طرح بیان کئے ہیں:

"ہم نے تہمارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تہمیں ہماری آیات سا آہے۔ تہماری زندگیوں کو سنوار آ ہے۔ تہمیں کتاب اور عملت کی تعلیم دیتا ہے اور تہمیں وہ باتیں سکھا آ ہے جو تم نہ جانتے تھے"( سورہ بقرآیت ۱۵۱)

قرآن مجید کی بیر آیت بری وضاحت سے بیان کررہی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی محرصلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد جو کام کیا تھا وہ بیر تھا کہ آپ ایک ان بڑھ قوم کو جو عام تہذیب و تدن کے نقطہ نظر سے ناشائستہ تھی' ہر شعبہ زندگی میں تعلیم و تربیت دے کر اعظے درجہ کی مهذب 'متمدن' شائسة اور پاكيزه قوم بنائي- اس غرض اور اس مقصد كے لئے صرف مردول کو تعلیم و تربیت کے نورسے منور کردینا کافی نہ تھا بلکہ طبقہ نسوال کی تربیت بھی اتنی ہی ضروری تھی۔ مگر تہذیب و معاشرت کے جن اصولوں کو سکھانے كے لئے آپ مامور كئے گئے تھے ان كى رو سے مردول اور عورتول كا آزادانہ میل جول اور اختلاط منوع تھا۔ ظاہر ہے ان اصولوں کو توڑے بغیر آپ کے لئے عورتوں کو براہ راست تربیت دینا ممکن نہ تھا۔ اس لئے خواتین میں تعلیم و تربیت اور رشدو ہدایت کا کام کرنے کی ایک ہی صورت ممکن تھی کہ مختلف صلاحیتوں' مختلف قا بلیتوں اور مختلف عمروں کی عورتوں سے آپ شادی كرين اور انمين خود براه راست تعليم و تربيت كے زيور سے آراسة كركے اینے اس عظیم و ارفع کام میں مدد کے لئے تیار کریں۔ پھران سے ہر قتم کی ویماتی شری 'جوان ' اوھر عمراور بوڑھی عورتوں کو دین کے احکام بتانے اور اسلامی اخلاق و تندیب کے اصول سکھانے کا کام لیں۔

اول تو ازواج مطرات 'ازواج نی کی حیثیت سے خود بخود اپنے رفیق زندگی کے ان کامول میں اپنے اس تعلق اور رشتے کے فطری تقاضوں کی وجہ سے مددگار اور معاون تھیں ' پھر بھی اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ان کی اس حیثیت اور ان کے اس کام سے آگاہ کیا 'چنانچہ انہیں مخاطب کرکے عکم دیا گیا

"نی کی بیویو 'یاد رکھواور بیان کرو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کوجو تممارے گھروں میں سائی جاتی ہیں "(سورہ احزاب آیت ۱۳۳) خدا کے رسول کے اس دعوتی اور تربیتی کام میں ازواج مطمرات کی مدد اور شرکت کیوں ضروری بھی'اس کی وجہ سے ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے لحاظ سے کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے اور باحیا تھے۔ اس پر مزید سے کہ صحابہ کرام بھی بعض مسائل براہ راست آپ سے پوچھتے ہوئے شرماتے تھے۔ خواتین بھی شرماتی تھیں۔ بعض مسائل ایسے تھے جنہیں صرف خواتین بلکہ ازواج مطہرات ہی بیان کرسکتی تھیں۔ مثلا ایک وفعہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے دریافت کیا "یارسول اللہ' ماہواری کے بعد کس طرح پاکی حاصل کروں؟"

آپ نے پہلے عسل کا طریقہ بیان کیا پھراسے فرمایا کہ روئی کا استعال کر۔ عرب میں اس وقت روئی کے استعال کا رواج نہ تھا' اس لئے خاتون نے عرض کیا:

"یارسول الله 'روئی کیے استعال کروں؟" آپ نے فرمایا:"روئی سے طمارت حاصل کرو۔" لیکن وہ خاتون بات کو سمجھ نہ سکی اور بار بار بوچھتی رہی۔ اس پر حضرت عائشہ جو اس وقت وہاں موجود تھیں 'اس کا ہاتھ پکڑ کر الگ لے گئیں اور اسے بتایا کہ فلال جگہ پر اس طرح رکھنی ہے۔ اس موقع پر سیدہ عائشہ کام آئیں۔ ایسے اور بہت سے مسائل تھے جن میں خواتین کو سمجھانے کے لئے ازواج مطہرات کی ضرورت پڑتی تھی۔

خداوند کریم نے ازواج نی کے سپرہ جو کام کیا تھا اسے انہوں نے پوری ذمے داری اور پوری خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ خواتین کے استفیارات حضور کی خدمت میں پیش کئے اور آپ کے ارشادات کمال حزم و احتیاط کے ساتھ ان تک پنچائے۔ اس کے ساتھ اپنی زندگیاں عملی طور پر تعلیمات اللی کے ساتھ ان کے ساتھ بھور نمونہ پیش تعلیمات اللی کے سانچ میں ڈھال کر طبقہ نسواں کے سامنے بطور نمونہ پیش

کردیں۔ اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے علم و حکت کے
ان آبدار جواہر کو احادیث کی صورت میں قیامت تک آنے والی نسلوں تک
منقل گردیا۔ ان برگزیدہ ہستیوں کی بیان کردہ احادیث کی تعداد دو ہزار آٹھ سو
ہائیس (۲۸۲۲) ہے۔ ان سے ان احادیث کو بیان کرنے والوں میں جلیل القدر
صحابہ کرام بھی ہیں اور عظیم المرتبت تابعین بھی۔ ان روایات کا تعلق صرف
نسوانی مسائل سے نہیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں سے ہے۔

ہم نے ازواج مطرات کی روایت کردہ احادیث کی جو تعداد بیان کی ہے۔ اس کے جم اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت تک نمیں ہوسکتا جب تک تقابل کے لئے کچھ مثالیں پیش نہ کی جائیں:

ا - اہل علم کے نزدیک کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کتاب میں احادیث کی کل تعداد سات ہزار عین سو ستانوے (ک۳۹۷) ہے۔ ان میں پکھ احادیث الی ہیں جو مختلف عنوانات کے تحت بار بار درج ہوئی ہیں۔ اگر ان مررات کو حذف کردیا جائے تو کل تعداد دو ہزار چھ سو دو (۲۲۰۲) رہ جاتی ہے عینی ازواج مطرات کی بیان کردہ احادیث سے دو سو ہیں کم۔

۲ - صحیح مسلم میں احادیث کی کل تعداد سات ہزار دو سو پچپتر ہے (۲۷۵) اگر کررات کو حذف کردیا جائے یعنی وہ روایت جو مخلف ابواب میں کئی بار درج ہوئی ہے اے ایک ہی شار کیا جائے تو باتی تعداد تقریبا مچار ہزار رہ جاتی ہے یعنی ازواج النبی کی احادیث سے ایک ہزار ایک سو اکھتر زیادہ-

٣ - اس وقت جارے سامنے علامہ محرفواد عبدالباقی کی کتاب اللئوللئو

والمرجان ہے۔ اس میں صاحب موصوف نے متفق علیہ احادیث کو بتع کیا ہے ،
لینی ایسی احادیث جن کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے صحیحین میں مشترکہ طور پر درج کیا ہے۔ ان کی کل تعداد ایک ہزار نو سوچھ (۱۹۰۱) ہے لینی امہات المومنین کی بیان کردہ کل احادیث سے سات سو سولہ (۲۱۷) کم ۔

المین امہات المومنین کی بیان کردہ کل احادیث سے سات سو سولہ (۲۱۷) کم ۔

المین امہات المومنین کی بیان کردہ کل احادیث سے سات سو سولہ (۲۱۷) کم ۔

المین امہات المومنین کی بیان کردہ کل احادیث سے سات سو سولہ (۲۱۷) کم ۔

المین المین المین المین المین المین ہوں کا ایک ہزار سائیس کے اس کی احادیث کے مقابلے میں نصف روایتیں منقول ہیں 'یعنی اہل ایمان کی ماؤں کی احادیث کے مقابلے میں نصف سے بھی کم۔

سے بھی کم۔

۵ - سنن ابوداؤر اور سنن ابن ماجه «صحاح سنه » میں شامل ہیں لیکن ان میں درج روایات کی تعداد بالتر تیب چار ہزار آٹھ سو اور تقریبا عجار ہزار ہے ۔ اگر ان میں سے مررات کو نکال دیا جائے تو ان میں درج احادیث کی تعداد بھی امهات المومنین کی احادیث کی تعداد کے مقابلے میں کم ہی امهاء گئے۔

ان مثالوں سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ امت مسلمہ کو اپنی دینی ماؤل کی وساطت سے علم دین کی بے بہا دولت کا کتناوا فر اور کثیر حصہ حاصل ہوا۔ دوسری حکمت ۔ غلبہ دین

الله تعالی اپنی آخری نبی کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے واضح الفاظ میں اعلان کرتا ہے:

"وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیا ہے تک وہ اللہ عالم دیا ہے تکام نظامہائے زندگی ہر غالب کرے۔ خواہ مشرکوں کو یہ

كتنابى ناكوار كيول نه بو-" (سوره توبه آيت ٢٣٠)

اس آیت کی رو سے محم مصطف صلی اللہ علیہ وسلم کے سرویہ خدمت بھی تھی کہ آپ پرانے جاہلی اور طاغوتی نظام زندگی کو ختم کرکے اس کی جگہ خدا کا عطا کردہ لینی اسلامی نظام زندگی عملاً" قائم کریں۔ اس مقصد کے لئے آپ نے تذکیرو تبلیغ تعلیم و تفیم اور دعوت و ارشاد کی تمام تدابیر اختیار كيں۔ ليكن اس خدمت كى انجام دى ميں آخر كار جابلى نظام كے علمبرداروں اور سررستوں سے تصادم اور جنگ ناگزیر تھی۔ یہ تصادم اور یہ کشکش اس ملک اور اس ماحول میں پیش آرہی تھی جمال قبائلی طرز زندگی اپنی مخصوص روایات اور اپنی بوری آن بان کے ساتھ رائج تھا۔ ان حالات میں دوسری تدابیر کے ساتھ آپ کے لئے یہ بھی ضروری تھاکہ آپ مختلف خاندانوں اور قبلوں میں شادیاں کرکے بہت سے سابقہ تعلقات کو مشکم اور بہت سی عداوتوں اور وشمنیوں کو ختم کریں 'چنانچہ جن عورتوں کو آپ نے شادیوں کے لئے منتخب کیا ان کے چناؤ میں ان کے ذاتی کمالات اور شخصی اوصاف کے علاوہ یہ غرض اور یہ مصلحت بھی کم و بیش شامل تھی۔ حضرت عائشہ سے شادی کی 'جس سے حضرت ابو بھڑ کے ساتھ تعلقات میں مزید استحکام پیدا ہوا اور قبیلہ بی تیم سے رشتے داری قائم ہوئی۔ قریش میں اس قبیلے کی اتنی اہمیت تھی کہ خون بما کے مقدمات کے فیصلوں کا کام اس کے سپرد تھا۔ سیدہ حفصہ کے ساتھ شادی نے حضرت عمر فاروق کو آپ کے مزید قریب کردیا اور ان کا قبیلہ عدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں ،آپ کے ساتھ رشته مصابرت میں مسلک ہوگیا۔ سیدہ ام سلمہ اس خاندان کی بیٹی تھیں جس سے ابوجہل اور خالد میں ولید جیسے فوجی جرنیلوں کا تعلق تھا۔ سیدہ ام حبیبہ

ابوسفیان کی بٹی تھیں۔ حضور کے ساتھ ان کے نکاح کے بعد پھر ابوسفیان آپ کے مقابلے میں نہیں آیا بلکہ وہ مدینے میں صلح کی کوشش میں سرگرداں نظر آیا ہے۔ سیدہ جوریہ قبیلہ بن مصلق کے سردار کی لخت جگر تھیں۔ یہ قبیلہ قزاقوں کا بھی تھا اور اسلام سے عداوت و دشمنی رکھنے والوں کا بھی -سدہ جوریہ جنگی قیدی کی حیثیت سے مینہ منورہ پینچیں۔ آپ نے انہیں آزاد کرے انسیں این نکاح میں لے لیا۔ آپ کے اس اقدام سے قبیلے کی سوچ اور طرز عمل میں انقلاب آگیا۔ اس کے افراد قزاقی و رہزنی اور اسلامی ریاست کے خلاف فتنہ انگیزی و شورش پہندی چھوڑ کر اسلام کی دولت سے برہ ورہو گئے۔ اس طرح سیدہ صفیہ ایک یمودی قبلے کے سردار کی صاحزادی تھیں۔ وہ بھی جنگ کے موقع یر مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئیں۔ آپ نے انہیں آزادی کی نعمت سے نوازا اور ساتھ ہی آپ نے ان سے شادی كركے يبوديوں كى طرف سے مخالفت و مزاحت كى بھڑكتى موئى آگ كو محمندا كرديا كيونكه اس زمانے كى عربى روايات كے مطابق جس شخص سے كسى قبيلے کی بیٹی بیاہی جاتی تھی وہ لڑکی کے خاندان کا ہی نہیں بلکہ بورے قبیلے کا واماد سمجما جاتا تھا اور واماد سے لڑنا اور اس کے خلاف صف آرا ہونا برے شرم اور عار کی بات مجھی جاتی تھی۔

، آپ نے عمرہ قضا کے موقع پر سیدہ میمونہ سے کے میں شادی کی۔
اس کے اثرات کفر و شرک کے گڑھ کے پر اس طرح مرتب ہوئے کہ
افلاقی، روحانی اور معاشرتی نقطہ نظرت یہ شہر اسلام کی اخلاقی اور اجتماعی قوت
کے ہاتھوں اسی دن فتح ہوگیا تھا، گو سیاسی اور عسکری فتح نوماہ بعد رمضان ۸ ھ
کو عمل میں آئی۔ اسی شادی کے نتیج میں نجد کا علاقہ جو شورش و بغاوت کی

آماجگاہ بنا ہوا تھا' اسلامی ریاست اور اس کے سربراہ کا حامی' مددگار اور خیرخواہ بن گیا۔

ای طرح حضور کی بہ شادیاں کفر و ظلم کے استبدادی نظام کے استبدادی نظام کے استبدادی نظام کے عادلانہ اور منصفانہ نظام حیات کے غلبہ و استبلا کا ذرایجہ ثابت ہوئیں۔

تيسري حكت - اصلاح رسوم

الله تعالی قرآن مجید میں اپنے رسول کا تعارف کراتے ہوئے آپ کے فراکض منصی میں سے ایک فرض کا اس طرح ذکر کرتا ہے:

"(ہمارا رسول) ان پر سے بوجھ اٹارٹا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے اور وہ بند شیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔"

(سوره اعراف آیت ۱۵۷)

اس بوجھ اور ان بندوشوں سے مراد وہ جاہلانہ اور ظالمانہ رسمیں تھیں جنہوں نے عرب معاشرے کو اپنی گرفت میں لیا ہواتھا اور ان غیرفطری اور غیراخلاقی رسوم و قیود کی بدولت بے شار بے را ہرویوں اور بے اعتدالیوں کو پہنے اور فروغ پانے کے مواقع مل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ شاویاں خدا کے اشارے سے ان غیر فطری رسوم کو توڑنے اور ان کے متعلق ذہنوں میں صدیوں سے جمے ہوئے تصورات اور معقدات کو زائل کرنے کے کیں۔ مثلا":

ا - عرب میں منہ بولے بھائی کی بیٹی کو حقیقی بھیتجی کی طرح سمجھا جا تا تھا اور اس سے شادی ناپندیدہ اور ناجائز تصور کی جاتی تھی۔ آپ نے سیدہ سے نکاح کیے ہوسکتا ہے؟ وہ تو آپ کی بھینجی ہے۔"

اس تصور اور اس خیال کی اصلاح فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا "ابو بکر" بے شک میرے دینی بھائی ہیں لیکن ان کی بیٹی سے میری شادی جائز ہے۔" چنانچہ آپ نے سیدہ عائش سے نکاح کرکے اس تصوّر باطل کی بیخ کئی فرمادی۔

۲- عرب میں ہی نہیں بلکہ اس وقت پوری دنیا میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے نکاح کے لئے بہت سے حلال رشتے حرام قرار پاجاتے تھے۔ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زیر کی مطلقہ سیدہ زین کو بحکم خداوندی اپنی زوجیت میں لے کر گود لینے کی اس رسم اور اس کے غیرفطری اور غیر حقیقی لوازمات کے بتوں کو پاش پاش کردیا۔ اس طرح یہ شادیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی جاہلانہ رسموں کے قلع قبع کا موجب ثابت ہوئیس۔

چوتھی حکمت۔ شان رحمت کا اظهار

خالق کا تنات نے اپنے برگزیدہ رسول کی شان اور اس کی صفات کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح کیا ہے:

"و کیھو! تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے 'تمہارا نقصان میں بڑنا اس پر شاق ہے۔ تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے۔ ایمان لانے والوں کے لئے وہ شفق اور رحیم ہے۔" (سورہ توبہ آیت ۱۲۸)

حضور کی شادیاں آپ کی بے پایاں رحت و رافت اور آپ کی بے کرال شان رحیمی و کریمی کا مظربیں۔ آپ نے اللہ کے دین کی خاطر بے پناہ

ریکارڈ قائم کردینے والی خواتین کو ان کی بے بی اور بے کی کے عالم میں سمارا دیا اور ان کی دھیری کی اوران کو مایوسیوں اور ناامیدیوں کی تاریکیوں سے نکال کر ان کے حال اور مستقبل کو تابندہ اور درخشندہ بنا دیا۔ سیدہ سودہ اسلام کے ابتدائی دور میں آپ کی تخریک سے وابستہ نہو گئیں۔ اور اس راہ میں ہجرت کی تلخیاں اور سختیاں برداشت کیں۔ بیوہ ہو گئیں جب کہ عمر میں ہجرت کی تلخیاں اور سختیاں برداشت کیں۔ بیوہ ہو گئیں جب کہ عمر پیاس سے بھی تجاوز کرچکی تھی۔ اس عمر میں بید امر ناممکن تھا کہ کوئی انہیں اپنی رفاقت میں لیتا لیکن بیہ آپ کی شان رحمت تھی کہ آپ نے انہیں اپنی دفاقت میں لیتا لیکن بیہ آپ کی شان رحمت تھی کہ آپ نے انہیں اپنی دفاقت میں لیتا لیکن بیہ آپ کی شان رحمت تھی کہ آپ نے انہیں اپنی دفاقت میں لیتا لیکن منتقبل کو تابناک بنا دیا۔

سیدہ حضہ عالم جوانی میں ہی ہوہ ہو گئیں۔ یہ حضرت عراقی صاجزادی میں۔ معضہ علی معاجزادی میں۔ حضرت عراقی میں ہی ہوں ہو گئیں۔ یہ حضرت عراقی میں بیٹی کی بیوگ سے سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے ان کے لئے رفیق زندگی تلاش کرنے کی کوشش کی گر کامیابی نہ ہوئی۔ اپنی اس پریشانی کا ذکر اپنے ہادی و رہنما سے کیا۔ آپ نے انہیں حوصلہ دیا اور ان کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے کر ان کے اضطراب کو اطمینان میں بدل دیا۔

سیدہ ام سلمہ نے خدا کے دین کے غلبے کی جدوجہد میں کون سی ایس تکلیف اور مشقت تھی جو برداشت نہیں کی اور کون سی ایسی قربانی تھی جو بخوش اس بلند مقصد کی خاطر نہ دی۔ خدا کی راہ میں ان کے شوہر شہید ہوگئے۔ سیدہ پر بے بی اور بے چارگی کا عالم طاری ہوگیا۔ چھوٹے چھوٹے چارگ کا عالم طاری ہوگیا۔ چھوٹے چھوٹے چارگ کا عالم طاری ہوگیا۔ چھوٹے بھور اتنی کہ چاریتی میکی نہ کوئی خریری کرنے والا اور نہ کوئی ذریعہ آمرنی۔ غیور اتنی کہ ان کی حالت دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر نے انہیں نکاح کا پیغام دیا لیکن انہوں نے اپنے جذبہ غیرت کی بنا پر پیغام قبول کرنے سے انکار کردیا۔ حضور انہیں ام آگے بڑھ کر اپنی ایک جان نار اور وفاشعار صحابیہ کی دیکھیری کی اور انہیں ام

المومنین کے شرف سے نواز کر ان کے غموں اور دکھوں کا مداوا کیا۔

سیدہ ام حبیبہ مرکیس قریش ابوسفیان کی لخت جگر تھیں۔ ایمان کی دولت کے تحفظ کی خاطر وطن چھوڑا۔ حبشہ میں رفیق زندگی مرتد ہوگیا۔
پورے دس سال بری عزیمت و استقامت سے نامساعد حالات کا مقابلہ کیا۔
غریب الوطنی میں بیوہ ہوگئیں۔ گویا ان پر درد وغم کا بہاڑ ٹوٹ بڑا۔ آپ نے انہیں اپنی رفاقت سے مشرف فرما کر ان کی قربانیوں کی قدرافزائی بھی فرمائی اور نیا حوصلہ اور ولولہ بھی عطا فرمایا۔

سیدہ جوریہ اور سیدہ صفیہ عرب کے نامور سرداروں کی بیٹیاں تھیں۔ وہ جنگی قیدیوں کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں باریاب ہوئیں۔ انہیں لونڈیاں بنا کر بھی رکھاجا سکتا تھا لیکن آپ نے انہیں آزاد کیا اور پھر ان سے شادیاں کرکے اپنی بے پناہ رحمت و رافت کا ثبوت دیا۔

ای طرح سیدہ زینب بنت خریمہ جن کے پے درپے دو شوہر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرچکے تھے 'آپ نے ازراہ شفقت ان سے شادی کرکے ان کی پڑمردگی اور اداس کو بشاشت و فرحت میں تبدیل فرادیا۔ الغرض آپ کی شادیاں جمال دو سری اور بے شار حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی تھیں وہیں یہ آپ کی شان رحمت کے اظہار کا ناقابل تردید شوت بھی بابت ہوئیں۔

باب نمبرا

روئے زمین پر سب سے پہلے نبوت محمدی کی تقدیق کرنے والی ہستی جس نے فہم و فراست ' تدبر و حکمت ' ایٹار و قربانی ' خدمت و اطاعت اور ہمدردی و ولسوزی کے ایسے روشن میٹار قائم کئے جن کی نورانی شعاعوں سے رہتی دنیا تک پوری انسانیت جگمگاتی رہے گی۔

ام المومنين سيده خديجة الكبري بنت خويلد

| صفحه   | عثوان                                      | نمبرشار    |
|--------|--------------------------------------------|------------|
| 9.     | اجمالي تعارف                               | 1          |
| 41     | خاندانی حالات                              | r          |
| 91     | کاروبار میں حضورا کی شرکت                  | ~          |
| 90     | شچارتی سفر                                 | ٣          |
| 90     | سفرسے واپسی کا منظر                        | ۵          |
| 94     | حضور سے نکاح                               | - within 4 |
| 91     | ابوطالب كاخطبه نكاح                        | 4          |
| 49     | شادی کی خوشی                               | ٨          |
| 1      | كاروبار بين وسعت                           | q          |
| 1-1    | سيدة كاكمر                                 | 10         |
| 1-1    | حضورا کے متعلقین کے ساتھ سیدہ کی شفقت      |            |
| 1.0    | ول ورو مند کی بے تابیاں                    | ır         |
| 1-0    | سیدهٔ کی خدمت گزاری                        | II"        |
| 1-4    | انكشاف حقيقت                               | IL.        |
| 1-4    | سيدة كي زيات                               | 10         |
| in     | حضورا کی پریشانی کی وجہ                    | п          |
| 1.9    | سيدة كااعتراف حقيقت                        | 12         |
| تى ١١٠ | نبوت محمدی پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہ | IA         |
| 111    | بہلے ایمان لانے والے                       | 19         |

| غف   | عثوان                                    | نبرشار     |
|------|------------------------------------------|------------|
| 117  | خاتون خانہ کے طرز عمل کی اہمیت           | r.         |
| 111  | نماز کی فرضیت                            | M          |
| 110  | وعوت اسلامي طبقه خواتين ميس              | rr         |
| 111  | سیدہ کے گھریہ قریبی عزیزوں کو دعوت ایمان | rr         |
| 119  | ابل ایمان پر ظلم و ستم کا دور            | re         |
| 17-  | اہل باطل کے لئے ب سے اہم چیلنے           | ro         |
| 111  | مشر کین کی چیرہ وستیاں                   | m          |
| 124  | بجرت عبشه                                | r2         |
| 144  | ہجرت عبشہ کے اثرات                       | 24         |
| 144  | بائيكاث كافيصله                          | 79         |
| 170  | بائکاٹ کے خاتے کی عجیب وجہ               | p+         |
| 154  | بے ور بے صدمات                           | rı         |
| IFA  | »<br>علالت و رحلت                        | rr         |
| 171  | بده کی سرت                               | pp         |
| 15.  | جت میں مروارید کے محل کی بشارت           | pro-       |
| 1111 | سیدہ سے حضور کی محبت                     |            |
| 144  | اولاد کی اعلیٰ تربیت                     | <b>F</b> 0 |
| ira  | حضورات سيده كى اولاد                     | P4         |
|      |                                          | 72         |



داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں' سے بولتے ہیں' امانتیں اوا کرتے ہیں' بے سارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں' مہمان نوازی کرتے ہیں۔اور نیک کاموں میں مدو کرتے ہیں۔ آپ کے اخلاق کر پیانہ ہیں۔"

یہ الفاظ اپنے اوا کرنے والے کی شخصیت و سیرت ' طرز قکر ' تصوراخلاق ' انداز معاشرت اور اس کی روحانی عظمت ظاہر کرنے کے لئے کافی ہیں۔ ان سے واضح ہو تا ہے کہ سخت پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں یہ الفاظ صرف اس کی زبان سے اوا ہو سکتے ہیں جس کا پختہ یقین ہو کہ اس کا نئات کا فرما زوا اور مدہر ایک ایسی بااختیار ہستی ہے جس کی صفت رحمت اس کی تمام صفات پر غالب اور جس کی نگاہ میں انسان دوستی ' فدمت خلق ' صلہ رحمی ' ناواروں اور جساروں کی پرورش ' کمزوروں اور مظلوموں کی جمایت اور مہمانوں کی تواضع اور دلجوئی جیسی صفات پندیدہ اور قابل ستائش ہیں۔ یہ الفاظ بے ساختہ صرف ایس شخصیت کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس کی سیرت اور اس کے عادات و اطور ایسے ہی بلند پایہ کریمانہ اخلاق کے سانچے میں ڈھلے ہوئے

ہوں اور ان کی قدرو منزلت اور اہمیت و عظمت اس کے قلب و روح کی گرائیوں میں جاگزیں ہو چکی ہو-

سے ہیں تمام اہل ایمان کی وہ بزرگ ترین ماں جس نے فئم و فراست ' تدبر و حکمت ' ایثار و قربانی' وفاشعاری ' خدمت و اطاعت' سلیقہ شعاری و معاملہ فئمی محبت اور ہمدردی ودلسوزی کے وہ روشن میثار قائم کیے جن کی نورانی شعاعوں سے رہتی دنیا تک پوری انسانیت جگمگاتی رہے گی۔

اس عظیم ترین مال نے اپنی سیرت و کردار کی پاکیزگی ، حوصلہ کی بلندی ، پر مثل عزیمت و استقامت اور بے بدل جرات و ہمت کی بدولت طبقہ اناث کو وہ اعزازو شرف عطا فرمایا کہ اسے ذلت و خواری اور بے کسی و بے بی کے اسفل الیا فلین سے اٹھا کر اوب واحرّام اور عزت و وقار کے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ اب اس صنف نازک سے تعلق رکھنے والی ہر سلیم الفطرت فریا تک ساتھ سربلند کرکے کہ سکتی ہے کہ " ہمارا تعلق اس طبقے سے خاتون فخر کے ساتھ سربلند کرکے کہ سکتی ہے کہ " ہمارا تعلق اس طبق سے جس کی امام اور سرخیل سیدہ طاہرہ فدیجۃ الکبری میں اور ہمیں اس امرین ناز ہے کہ ہم ان کی روحانی بیٹیاں ہیں۔"

#### خاندانی حالات

سیدہ فدیجۃ الکبری بنت خویلدین اسد قبیلہ قریش کی آیک نمایت معزز اور باوجاہت شاخ بنی اسد سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ خاندان اپنی شرافت و نجابت اور کاروباری معاملات میں اپنی ایمانداری اور راست روی سے عزت و شہرت کے بلند مقام پر فائز تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ علم الانساب کے ماہرین نے سیدہ خدیجہ کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا تھا۔ علم الانساب کے ماہرین نے سیدہ خدیجہ کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا

فدیج بنت خویلدین اسد بن عبدالعزی بن قصی- قصی سرور عالم صلی الله علیه وسلم کے جد امجد تھے۔

اہل کمہ کا حضرت اسمعیل علیہ السلام کے زمانہ ہی سے سب سے اہم ذریعہ معاش تجارت تھا۔ قریش کے تجارتی تعلقات اندرون عرب اور بیرون ملک برے وسیع اور مشحکم تھے۔ سیدہ خدیج کے والد خویلد عرب کے مشہور تاجم اور قریش میں معزز اور نامور تھے۔ دولت و ثروت ان کے گھری کنیز تحقی ۔ سیدہ موصوفہ نے جس ماحول میں آئھ کھولی وہاں شرافت ' دیانت و امانت اور ایفائے عمد اور احساس ذے داری کی اخلاقی خوبیوں کے ساتھ ساتھ دولت کی ریل پیل تھی ۔ ان اخلاقی خوبیوں ' مادی فراوانیوں اور گھری شربیت اور ماحول نے ابتدائے زندگی ہی سے جودوکرم' عطاوسخا' غریب پروری تربیت اور ماحول نے ابتدائے زندگی ہی سے جودوکرم' عطاوسخا' غریب پروری و مسکین نوازی اور فراخ دلی وعالی حوصلگی جیسی اعلیٰ صفات کو ان کی طبیعت و مسکین نوازی اور فراخ دلی وعالی حوصلگی جیسی اعلیٰ صفات کو ان کی طبیعت و فطرت کا لازی حصہ بنادیا تھا۔

حضرت قمارہ کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ کی پہلی شادی علیق بن علید مخزوی سے ہوئی جس سے کوئی اولاد نہ ہوئی ۔ اس کے انتقال کے بعد آپ کی دو سری شادی ابوہالہ ہندین نباش متیں سے ہوئی جس سے تین لڑکے ہند' ہالہ اور طاہر پیدا ہوئے۔ پچھ عرصے کے بعد ابوہالہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔

اس دوسرے شوہر کی وفات کے بعد سیدہ خدیجیہ نے اپنی تمام تر دلچیپیوں اور توجمات کا مرکز اینے تجارتی کاروبار کو بنالیا۔

سیدہ محرّمہ اپنی عفت و حیا' پاکیزہ سیرت اور طبیعت کی شرافت کی وجہ سے قریش میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ بورے قبیلے میں ان کی

رانائی اور ان کے اخلاقی اوصاف کے باعث ان کا بے حد احرام کیا جاتا۔ اس کے ساتھ خالق کا نئات نے ان کو حسن و جمال کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ قریش کی کوئی عورت اور کوئی مرد ان سے زیادہ مالدار نہ تھا۔ ابن سعد کے بیان کے مطابق قریش کا تجارتی قافلہ جب کے سے روانہ ہوتا تو اس میں آدھے سے زیادہ سامان سیدہ خدیج کا ہوتا تھا۔

سیدہ طاہرہ خدیجہ اب بیوہ تھیں۔ اب ان کا انہاک اپنے کاروبار کی طرف تھا۔ وہ کسی مرد کو اپنا سامان تجارت مقررہ اجرت پر یا مضاربت کے اصول کے تحت مصے پر دے دیتیں۔ اس مقصد کے لئے انہیں ہروقت ایسے شخص کی تلاش رہتی جو شریف النفس ہو' صادق القول ہو' جس کی امانت و ریانت پر بھروسہ کیا جاسکے۔

#### كاروبار مين حضوراكي شركت

اس شرکے میں ایک نوبوان ہے جس کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز ربین خاندان بنی ہاشم سے ہے ۔ وہ جوانی ہی سے اپنے چچا سردار کہ ابو طالب کے تجارتی کاروبار میں بطور مدد گار فرائض انجام دے رہا ہے۔ اس مقصد کی خاطروہ کئی تجارتی سفر بھی کرچکا ہے۔ اس کے سب ساتھی اس کی ہوشمندی اور معاطے کی صفائی کے معزف ہیں۔ اس کی صداقت و دیانت ہوشمندی اور معاطے کی صفائی کے معزف ہیں۔ اس کی صداقت و دیانت اس جوان دلرہانے اپنی عمر کی پچیبویں منزل میں قدم رکھا ہے کہ اس کی قوم لیعنی قبیلہ قرایش پر اس کی شرافت ویانت وامانت صداقت شعاری نیک اس میں خوار اور علم ووقار اور معام میں اخلاق ' سنجیدگی ودانشمندی ' ضبط نفس اور علم ووقار اور معارد ارانہ شان کی خوبمال نمایاں ہونے لگیس۔ اس کا غیر معمولی احترام و اعتماد سردارانہ شان کی خوبمال نمایاں ہونے لگیس۔ اس کا غیر معمولی احترام و اعتماد

اور اثر و نفوذ لوگول میں قائم ہوتا چلا گیا۔ یہ جوان 'جس کا مردانہ حسن دلکش گرپر رعب تھا اور جس کی جوانی ہر قتم کے داغ سے پاک تھی' محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب (صلی اللہ علیہ وسلم) تھا۔

ابن سعد نے طبقات میں محمد بن عقبل کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ابو طالب نے حضرت خدیجہ ہے جا کر کہا کہ اے خدیجہ ایک تم یہ پند کروگی کہ اپنی تجارت کے لئے کسی اور کی خدمات حاصل کرنے کے بجائے محمد اصلی اللہ علیہ وسلم) سے معاملہ کرلو۔ انہوں نے جواب دیا آپ اگر کسی دور کے ناپندیدہ آدمی کے لئے بھی فرماتے تو بھی میں مان لیتی۔ آپ تو اس شخص کے لئے کہہ رہے ہیں جو بہت قربی ہے۔ لیکن علامہ ابن اشیر نے اپنی الکامل لئے کہہ رہے ہیں جو بہت قربی ہے۔ لیکن علامہ ابن اشیر نے اپنی الکامل میں بیان کیا ہے کہ جب سیدہ خدیجہ کو آخصور کے اخلاق و کروار کے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے خود ایک آدمی کے ذریعے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت لے کر شام کی طرف تشریف لے جائیں تو میں دو سروں کے مقابلے میں آپ کو دو گنا معاوضہ دول گی۔ آپ نے سیدہ خدیجہ کی بیہ پیشکش قبول کرلی۔

جمارے نزدیک ابن اثیر کی روایت زیادہ قابل قبول اور لا کق ترجے ہے۔
سیدہ طاہرہ خدیجہ مرشتے میں آپ کی پچپا زاد بمن تھیں۔ اسے قریبی تعلق کے
ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے حالات و واقعات اور آپ کی
شہرت سے ناواقف اور اپنے کاروبار کی ترقی و فروغ کے لئے آپ کی خدمات
حاصل کرنے کی خواہاں اور اس کے لئے کوشاں نہ ہوں۔

علامہ ابن اثیر نے آنحضور کے اس تجارتی سفر کی رو داد بری تفصیل سے بیان کی ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

## تجارتی سفر

آنحضور (صلی اللہ علیہ وسلم) سیدہ خدیج کے غلام میسرہ کے ساتھ سامان تجارت لے کرشام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے قافے والوں کو آپ کے خیال و گلمداشت کی خاص طور پر آگید کردی تھی۔ بالا خرآپ شام میں بمقام بھری فروکش ہوئے اور ایک درخت کے ذیر سابیہ آرام پذیر ہوئے۔ پاس ہی ایک صومعہ تھا جس میں نطورا نامی راہب عبارت میں مھروف رہتا تھا۔ راہب نے کھڑی سے سر نکالا اور جھک کر میسرہ عبارت میں مھروف رہتا تھا۔ راہب نے کھڑی سے سر نکالا اور جھک کر میسرہ نے جواب دیا:" ورخت کے سائے میں یہ کون صاحب آرام فرما ہیں ؟" میسرہ نے جواب دیا:" قریش ہیں۔" راہب نے پھر دریافت کیا:" کیا اس کی آنکھ میں سرخی ہے ؟" میسرہ نے کما:" ہاں!اور وہ سرخی بھی دور نہیں ہوئی۔" یہ میں سرخی ہے ؟" میسرہ نے کما:" ہاں!اور وہ سرخی بھی دور نہیں ہوئی۔" یہ میں سرخی ہے ؟" میسرہ نے کما:" ہاں!اور وہ سرخی بھی دور نہیں ہوئی۔" یہ میں سرخی ہے وار آخری نبی ۔۔۔۔ کیونکہ اس درخت کے بنیجے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں اترا۔"

رائے میں میسرہ دیکھتا جاتا تھا کہ جب دوپہر کے وقت گری سخت ہوتی تو وہ فرشتے آپ پر سابہ کیے رہتے۔ میسرہ بیہ سب باتیں اپنے ذہن میں محفوظ کرتا رہا۔ سامان تجارت فروخت ہوا جس میں خلاف توقع بہت زیادہ نفع ہوا۔ جب آپ واپس کے تشریف لائے تو میسرہ نے وہ تمام باتیں جو دیکھی اور سی تھیں۔ سیدہ خدیجہ نے دیکھا کہ ان کے کاروبار میں بہت زیادہ نفع ہوا ہے تو انہوں نے آپ کو معین شدہ اجرت سے دگئی رقم دی۔

سفرسے واپسی کا منظر

حافظ ابولغیم اصفهانی نے اپنی کتاب ولا کل النبوۃ میں یہ روایت بیان کی ہے کہ شام کے سفر سے جب یہ قافلہ کے پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ سیدہ خدیجہ اس وقت اپنے گھر کی بالائی منزل پر تھیں۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار چلے آرہے ہیں اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔

حضور سے نکاح

ابن اثیر کے قول کے مطابق قریش کا ہروہ شخص جو نکاح کے قابل تھا سیدہ طاہرہ خدیج سے نکاح کا خواہشند تھا۔ کے کے اکثر نامور اور بااثر سرداروں نے اپنی اس خواہش کو باضابطہ طور یر آپ کی خدمت میں پنجایا بھی لیکن آپ نے قبول کرنے سے انکار کردیا کیونکہ عمر کی پختگی ' زبن وشعور کی پاکیزگی اور اخلاق و روح کی بلندی نے اب آپ کے سامنے انسانیت کا جو بلند معيار قائم كرويا تها وه ان روسائ قريش مي مفقود تها ليكن جب محمر صلى الله عليه وسلم 'جو ايني قوم مين صادق اور امين كے القابات و خطابات سے معروف و مشهور ته کی مبارک ول پند اور مقدس صورت سیده موصوفه ك مشامدے ميں آئى تو وہ كہلى نظرى ميں پہيان كئيں كه بي ہے ميرا كوہر مقصود ومطلوب کنانچہ انہوں نے آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کرلیا ---- علامہ شبلی کی تحقیق کے مطابق اس وقت کے عرب معاشرے میں عورت اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کرنے کی مجاز تھی خواہ وہ بالغہ ہو یا نابالغہ بوہ ہو یا باکہ - اس لئے سیدہ نے سے اہم معاملہ فوری طور پر خود بی پایہ مكيل تك پنچانے كاعن بالجزم كرليا-

ابن سعد کی روایت کے مطابق سیدہ موصوفہ نے اپنی قابل اعتاد سمیلی نفیسہ کو آپ کی درمت میں بھیجا۔ نفیسہ اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی 'وہ پچھ اس طرح ہے: نفیسہ: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ شادی کیوں نہیں کرلیتے ؟ محمد: (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ شادی کیوں نہیں کرلیتے ؟ محمد: (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے پاس رکھا ہی کیا ہے جو میں شادی کروں۔

نفیسہ: اس کا انظام ہوگیا ہے۔ آپ کو الی جگہ شادی کرنے کی وعوت دی جارہی ہے جمال جمال بھی ہے اور مال بھی ۔ شرف بھی ہے اور قابلیت بھی ۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے ؟

محمہ: (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ کون ہے؟ نفیسہ: وہ ہے میری قابل احرّام سہلی خدیجہ-محمہ: (صلی اللہ علیہ وسلم) میری ان سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ نفیسہ: اسے آپ میرے اوپر چھوڑ دیں۔

محمة (صلى الله عليه وسلم) اگريه بات ب تومين تيار مول-

ابن سعد کی فرکورہ بالا روایت کے ساتھ ساتھ ابن اسلحق کی وہ روایت جے ابن ہشام نے نقل کیا ہے صورت طال اور معاطع کی نوعیت اور سیدہ خدیجہ کی قلبی کیفیت کو واضح کرنے کے لئے بڑی مفید اور مدد گار ہے۔ اس روایت کے مطابق سیدہ خدیجہ نے خود حضور سے براہ راست بات کی اور کما: " اے ابن عم! آپ سے میری رشتے داری بھی ہے اور میں آپ کی امانت و صدافت 'حس خلق و شرافت نسبی اور اوصاف حمیدہ کی وجہ سے بھی یہ چاہتی ہولی کہ آپ سے شادی کرلوں۔"

یہ بات زئن نشین رکھنی چاہیے کہ اس دور میں پردے کا رواج تھا نہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنا کوئی اخلاقی اور معاشرتی برائی سمجی جاتی تھی۔ باہمی رضامندی کے مراحل طے ہوجانے کے بعد سیدہ خدیج "نے پیغام بھجوایا کہ فلال وقت اپنے خاندان کے بزرگوں کو ساتھ لے كر نكاح كے لئے تشريف لے آئے ؛ چنانچہ حضور اپنے پچاؤں اور بزرگ رشتے واروں کے ساتھ 'جن میں ابو طالب اور حفرت حزہ بھی شامل تھ' وقت مقررہ پر سیدہ خدیجہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ سیدہ کی طرف سے ان کے چیا عمرو بن اسد نے ولایت کے فرائض انجام دیے۔ نکاح ابو طالب نے ردھایا۔ حضور کے مریس اکثر روایات کے مطابق بیں اونٹ اور بعض روایات کے مطابق چار سو طلائی دینار اس وقت اوا کیے۔ علامہ ابن عبدالبر کا بیان ہے کہ شاوی کی بیہ تقریب شام کے سفرسے واپسی کے دو ماہ چیس دن بعد ہوئی ۔ حضور کی عمر اس وقت چیش سال اور سیدہ خدیج کی عمر چالیس

ہمارے دور کے مایہ ناز محقق و مورخ ڈاکٹر جمید اللہ صاحب نے علامہ زرقانی کی ایک روایات کی بنیاد پر شادی کے وقت سیدہ فدیجہ کی عمر ۱۸ سال بنائی ہے اور اپنے اس دعوے کے ثبوت میں بہت سے عقلی 'طبعی اور طبی دلائل بھی فراہم کیے ہیں گریہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ اہل علم اور ثقتہ مورخین اور بالغ النظر سیرت نگاز اس بات پر متفق ہیں کہ شادی کے وقت سیدہ کی عمر چالیس سال تھی۔

ابوطالب كاخطبه نكاح

اس شادی کی تقیب کے موقع رجی میں تمام قابل ذکر در ایک

اور سرداران قرایش موجود سے 'حضرت ابوطالب نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور اس کے جواب میں ورقہ بن نو فل نے بھی جوابی کلمات کھے۔ ہم ان کے کچھ اقتباسات محمد رضامصری کی کتاب ''محمد'' سے یمال پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابوطالب اپنے خطبے میں حمدوثنا کے بعد فرماتے ہیں:

" یہ میرا بھیجا ' محمین عبداللہ ' جس کا عقل و شرافت اور فضل و شرف میں کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا اگرچہ وہ دولت مند نہیں لیکن مال کا کیا ہے ؟ وہ ایک ناپائیدار چیز اور ڈھلتا ہواسایہ ہے۔ تو میرے اس محمہ نے جس کا جورشتہ مجھ سے ہے اس سے آپ سب واقف ہیں ' خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کا ارادہ کیا ہے اور خدا کی فتم! اس کے بعد وہ مستقبل میں "عظیم خیر" اور شان جلیل کا مالک ہوگا۔"

حضرت ابو طالب کے بعد سیدہ خدیج کے پچپا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیتے ہوئے کہا:

" حر ہے اس خدا کی جس نے ہم کو ان فضائل و مناقب کا مالک بنایا جس کا ذکر ابو طالب نے کیا ۔ ہم ہی ہیں سرداران عرب اور قائدین عرب اور ایسے ہی تم بھی ہو۔ کوئی قبیلہ بھی تمہارے فضل سے انکار اور کوئی شخص بھی تمہارے فخر و شرف کی تردید نہیں کرسکتا۔ ہم نے چاہا کہ تمہارے رشتہ شرف سے ہمیں بھی تعلق ہو ۔۔۔ پس اے گردہ قریش ! گواہ رہو کہ میں نے خدیج بنت خویلد کا نکاح محمدین عبداللہ سے استے مربر کردیا۔"

شادی کی خوشی

شادی کی اس تقریب کی خوشی کا اظهار ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجہ الکہ کی رضی اللہ عنها کے مکان ران کی سہیلوں نے دف بجا کر کیا۔ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی تقریب کا انتظام کیا'جس کے لئے بعض روایات کے مطابق دو اونٹ ذرج کیے گئے۔

شادی کا یہ مبارک موقع قرآن العدین تھا صدافت و امانت اور طمارت و سیادت کا جس کے انوار و برکات نے پورا ماحول روش اور منور کردیا ۔ شادی کے بعد مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی اقامت سیدہ کے مکان بی پر اختیار کرلی۔ اب موصوفہ کا یہ مکان باہمی محبت و بمدردی اور خیرخواہی و دلجوئی کا ایک ایسا گوارہ اور امن و سلامتی کا ایسا مسکن بن گیا تھا جس پر بہشت بریں کی بماریں بھی رشک کرنے لگیں۔

سیده کا نذرانه محبت

ام المومنین سیده خدیج نے اپنے محبوب شوہر کی بارگاہ عقیدت میں اپنی محبت و دفا کا نذرانہ کچھ اس انداز سے پیش کیا کہ دوئی اور من وتو کے تمام امتیازات یکسر ختم ہوگئے۔ لگا نگت و ہم آہنگی اور موانست و ملاطفت کی الی سمانی اور دل موہ لینے والی فضا قائم ہوئی جس کی نظیر محبت و الفت اور تعاون و اعتماد کی پوری دنیا میں ملنی محال ہے۔

كاروبار مين وسعت

قابل احرام سیدہ کے تجارتی کاروبار کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔
انحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تجارتی سفر کیے۔ امام ذہبی اور امام حاکم
نے یمن کے مشہور مقام جرش کی طرف آپ کے دو سفووں کا ذکر کیا ہے۔
اسی طرح مند احمد میں یہ روایت فدکور ہے کہ جب مدینہ منورہ میں عرب کے
مشرقی ساحلی علاقے سے 'جے اس زمانے میں بحرین کما جاتا تھا' عبدالقیس کا

وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے وہاں کے ایک ایک مقام کا نام لے کر اس کا حال پوچھا۔ اس پر لوگوں نے تعجب کا اظمار کیا تو آپ نے فرمایا میں تہمارے ملک میں خوب پھرا ہوں۔

ام المومنین سیدہ خدیجہ کی سچی رفاقت اور ان کے وسیع ترین تجارتی کاروبار میں آنحضور کی مخلصانہ 'معاونت نے آپ کی مالی حالت میں ایک انقلاب عظیم پیدا کردیا جس کے باعث آپ کی ساجی حیثیت میں کئی گنا اضافہ ہوا۔

## سيرة كاكم

معاشرے کے پے ہوئے طبقے کی خبرگیری اور دلوزی 'جو آپ کی عادت 'طبیعت اور شخصیت کی ایک اہم خصوصیت تھی 'اب اس نے آیک تلاحم خیز دریا کی صورت اختیار کرلی - سیدہ خدیجہ کا گھر'جو اب اس شخصیت کا گھر بھی تھا جو اپنی ذات اور سیرت کے لحاظ سے دکھی انسانیت کے لئے مداوا اور بے سماروں کے لئے سمارا تھی 'غریبوں 'مسکینوں' ناداروں اور بے کسوں کا لجا و ماوی بن گیا۔ یماں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوتیں' بوری ہوتیں' بے سماروں کو سمارا ملتا' بے نواؤں کی فریاد سی جاتی ' پیموں اور بیواؤں کی اعائت ہوتی - یہ تھا مسلمانوں کی سب سے بردی ماں کا گھر جس کا چشمہ فیض ہروقت رواں دواں دواں تھا۔

# حضورا کے متعلقین کے ساتھ سیدہ کی شفقت

علیمہ سعدیہ 'جس نے بجپن میں حضور اکو دودھ بلایا تھا' وہ ایک مرتبہ آپ کے پاس آئیں۔ اس وقت آپ کی سیدہ خدیجہ سے شادی ہو چکی تھی۔ علیمہ سعدیہ نے شکایت کی کہ قط سالی نے انہیں بری طرح نباہ و برباد کردیا ہے اور ان کے تمام مولیق ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ نے ان کو چالیس بریاں اور سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ مرحمت فرمایا۔

ابولہب کی ایک لونڈی کا نام ثوبیہ تھا۔ اس نے بھی چند روز حضور کو دورھ پلایا تھا۔ آپ اس سے بھی حسن سلوک سے پیش آتے۔ سیدہ خدیجہ اس آپ سے شادی کے بعد ان کی بردی عزت و تکریم کرتیں۔ سیدہ نے بارہا کوشش کی کہ ثوبیہ کو ابولہب سے خرید کر آزاد کردیں گرابولہب نہیں مانا کا تاہم بعد بین اس نے خود ہی اسے آزاد کردیا۔

ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیج نے اپنی عکیمانہ فراست اور دونوں خاندانوں کے متعلقین کے ساتھ اخلاق و ایثار پر بنی خوشگوار تعلقات کے ذریعے گھر میں ایسا پاکیزہ ولاویزاور فرحت بخش ماحول پیدا کردیا تھا کہ جو ایک بار اس سے وابستہ ہوگیا بھشہ کے لئے اس کا ہو کر رہ گیا۔

حفرت زیر قبیلہ کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی عمر آٹھ سال کی تھی کہ ان کی والدہ انہیں اپ ساتھ لے کر اپ میکے گئیں۔ وہاں ان کے پڑاؤ پر قبیلے کے مخالف لوگوں نے ہلہ بول دیا اور سامان کے ساتھ زیر کو بھی پکڑ کر لئے اور عکاظ کے میلے میں فروخت کردیا۔ ان کو خرید نے والے سیدہ خدیج کے اور اپنی پھوپھی خدیج کے میں عزام تھے۔ وہ انہیں کے لے آئے اور اپنی پھوپھی صاحبہ کی خدمت میں نذر کردیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سیدہ خدیج ساحبہ کی خدمت میں نذر کردیا۔ اس طرح یہ خواش نصیب بچہ اس شخص انہیں حضرت خدیج سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خواش نصیب بچہ اس شخص انہیں حضرت خدیج سے مانگ لیا۔ اس طرح یہ خواش نصیب بچہ اس شخص کی خدمت میں بہنچ گیا جو خیرالخلائق تھا اور جے اللہ تعالے نبی بنانے والا

تھا۔ اس وقت زیر کی عمر پندرہ سال تھی۔

م کھ عرصے بعد ان کے باپ اور چھا کو پتہ چلا کہ ان کا بچہ کے میں ہے۔ وہ تلاش کرتے ہوئے آنحضور کی خدمت میں پنچے اور عرض کی کہ ہم فدیہ دیے کو تیار ہیں۔ آپ عمارا بچہ ہمیں دے دیجے۔ آپ نے فرمایا:" میں یہ معاملہ بچے کی مرضی کر چھوڑ تا ہوں۔ اگر وہ تہمارے ساتھ جانے کو تیار ہو تو بغیر کسی فدیے کے جمارے ساتھ بھیج دول گا۔ اگر وہ میرے پاس رہنے پر رضامند ہے تو میں ایسا شخص نہیں کہ زبردستی ایسے آدمی کو نکال دول جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہو۔" اس پر انہوں نے کہا آپ نے انصاف سے بھی بڑھ کر بات کی ہے۔ آپ لنے زیر کو بلا کو پوچھا:"تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟" زير نے كها:" بال اليه ميرا باك ب اور وہ ميرا جيا ب-" آپ نے فرمايا:" اچھا'تم انہیں بھی جانتے ہو اور مجھے بھی ۔ اب تم پوری طرح آزاد ہو' چاہ ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہے میرے پاس رہو۔" اس پر زیر نے عرض کی میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس نہیں رہنا جاہتا۔ یہ س کران ك باب اور چيا نے كما:" اے زيد! لو آزادى ير غلاى كو ترجح ويتا ہے- اپول کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا جاہتا ہے۔؟ اپنے باپ اور چھاکی سے باتیں س كر انہوں نے كما: " ميں نے ان كے وہ اعلىٰ اوصاف ديكھے ہيں۔ ان كے بعد اب میں ان بر کسی اور شخص کو ترجیح نہیں دے سکتا اور نہ کسی اور کے پاس رہ سکتا ہوں۔" زیر کی باتیں س کر ان کا باپ اور چیا ان کو بخوشی آپ کے پاس چھوڑ جانے پر راضی ہوگئے۔

اس کے بعد آپ نے زیر کو آزاد کردیا اور حرم میں اپ ساتھ لے جاکر اعلان کیا:" اے گروہ قریش! گواہ رہو! آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ یہ مجھ

سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔" اس بنا پر لوگ ان کو زید جبر کہنے گئے۔ لگے۔

جمال حفرت زیر کی اس زہنی اور قلمی کیفیت پیدا کرنے میں حضور کی پیدرانہ عنایت و شفقت کا ہاتھ تھا دہیں اس میں سیدہ خدیجہ کی مادرانہ محبت و الفت بھی برابر کی شامل تھی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر ابھی چاریا پانچ سال کی تھی کہ آنحضورا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپی پرورش اور کفالت میں لے لیا۔ اس واقع کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ابن اسحق نے لکھا ہے کہ ایک وفعہ جب کے اور اس کے گردونواح میں قبط سالی اور گرانی کا دور دورہ تھا' آپ کو خیال آیا کہ میرے محن و مربی بچا ابوطالب کا کنبہ بہت بڑا ہے اور مالی حالت نمایت کم میرے محن و مربی بچا ابوطالب کا کنبہ بہت بڑا ہے اور مالی حالت نمایت کمزور' اس مصیبت و پریشانی کی حالت میں ان کا بوجھ ہلکا کرنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ اپنے دو سرے بچا حضرت عباس کے اور فرمانے چاہیے۔ چنانچہ آپ اپنے دو سرے بچا حضرت عباس کے اور فرمانے قبل کرلیں اور ایک کی میں کرلیتا ہوں۔"

حفرت عباس جو مالدار آدی تھ 'اس تبویز سے متفق ہو گئے اور دونون چیا بھیتج نے ابو طالب کے پاس جاکر اپنا مدعا بیان کیا۔ اس پر انہوں نے کہا: "عقیل کو میرے لئے چھوڑ دو اور باقی جس کو چاہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔" حضرت عباس 'جعفر کو اپنے ساتھ لے گئے اور آنحضور مضرت علی کو اپنی کفالت میں لے آئے۔

حضرت علی آنمحضور کے شفق و مہوان کچا کے سب سے چھوٹے بیٹے سے عمر بھی ان کی چار پانچ سال تھی ۔ آپ کی ان سے محبت و شفقت

فطری بات عقی 'کیکن سیدہ خدیجہ نے ان کو جو مامتا اور پیار دیا اس نے ان کے قطری بات عقل اس کے ان کے قلب و روح پر اس گھر کے مکینوں کی عظمت و نقدس کے وہ نقوش شبت کے جو ان کی پوری ڈندگی کا حسین ترین سرایہ بن گئے۔

ول ورومند کی بے تابیاں حضور صلی الله علیه اوسلم این خاتلی اور کاروباری ذع داریال بری خوش اسلوبی سے نبھاتے رہے۔ بورا معاشرہ آپ کی اخلاقی برتری اور آپ کے حسن تدبر کا معترف تھا لیکن قدرت نے آپ کو جسم صحت مند اور ذہن ارجند کے ساتھ ول ورومند بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ اپنی قوم کی جمالت اور جابات و کھ کر کڑھتے رہتے۔ آپ کے سامنے بے جان اور بے وقعت بتوں کی پرستش ہوتی ۔ شرک اور مشرکانہ اوہام و رسوم کا دور دورہ تھا۔ معاشرے میں ظلم و فساد عام تھا۔ بے بس اور بے سمارا لوگ زور داروں کی زیاد تیوں کی چی میں پس رہے تھے۔ بے حیائی ' بے شری اور بداخلاقی ہر طرف پھلی ہوئی تھی ۔ لؤکیاں زندہ وفن کی جارہی تھیں۔ قبلوں پر قبیلے چھانے مار رہے تھے۔ کسی کی جان ' مال اور آبرو محفوظ نہ تھی۔ یہ پریشان کن اور اندوہناک مالات آپ کی حاس طبیعت کے لئے ایک ناقابل برداشت بوجھ ٹابت ہو رے تھے۔ آپ کے غم و اندوہ اور فکرو پریشانی میں یہ بات ہر لمحہ مزید اضافہ کے جارہی تھی کہ آپ کو اصلاح کی صورت نظرنہ آتی تھی ۔ اس گرے سوچ بچار نے آپ کی طبیعت کو خلوت گزین کی طرف ماکل کردیا ، چنانچہ آپ کے سے تین میل دور ایک غار میں تشریف لے جاتے اور وہال مسلسل کئ کئی دن غور و خوض اور عبادت و مراقبے میں گزار دیتے۔

سیده کی خدمت گزاری

ایک وفا دار اور غم گسار بیوی کے لئے اپ محرم شوہر کی طبیعت اور مزاح میں یہ تبدیلی سخت پریشانی اور تشویش کا موجب بن جاتی ہے۔ مختلف قشم کے اندیشے اور خطرات اس کے قلبی سکون اور زہنی توازن کو تباہ و برباد کرکے رکھ دیتے ہیں 'گرام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنما' جو اپ مایہ ناز شوہر کے مزاج کی سلامتی ' ذوق کی پاکیزگی اور طبیعت کی استواری سے بخوبی واقف تھیں ' پریشان ہوتی ہیں نہ کسی تشویش کا اظہار کرتی ہیں اور پوری کیسوئی اور دلجعی کے ساتھ اپ خاوند کی دلجوئی ' خدمت گزاری اور کیسوئی اور دلجعی کے ساتھ اپ خاوند کی دلجوئی ' خدمت گزاری اور کیسوئی اور دلجعی کے ساتھ اپ خاوند کی دلجوئی ' خدمت گزاری اور کیسوئی اور دلجعی کے ساتھ اپ خاوند کی دلجوئی ' خدمت گزاری اور کیسوئی اور دلجعی کے ساتھ اپ خاوند کی دلجوئی ' خدمت گزاری اور کیسوئی اور دلجعی کے ساتھ اپ خاوند کی دلجوئی ' خدمت گزاری اور کیسوئی اور دلجعی کے ساتھ اپ خاوند کی دلجوئی ' خدمت گزاری اور کیسوئی اور دلجعی کے ساتھ اپ جاتی ہیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور چند روز وہاں گزارتے ۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے آتے۔ سیدہ خدیج پھر چند روز کا سامان مہیا کردیتیں۔ اور بیا سلملہ کئی سال تک جاری رہا۔

#### انكشاف حقيقت

آخر کار رمضان عام الفیل ۴۰ کی ایک رات جب آپ عار حرا میں مصوف عبادت شخے اور آپ کی عمر مبارک چالیس برس اور چھ ماہ تھی تو انسانی تاریخ کا وہ اہم اور عظیم الثان واقعہ پیش آیا جس نے تقدیر عالم کا رخ بدل کررکھ دیا۔ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔

پہلی وحی کے نزول کی تفصیل 'جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے س کر آپ کے الفاظ میں بیان فرمائی ہے 'وہ اس طرح ہے: "ایک فرشتہ میرے سامنے آیا۔ اس نے کہا،" پڑھو۔" میں نے کہا کہ میری تو پڑھا ہوا نہیں۔ اس پر فرشتے نے بچھے پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے گئی۔ پھراس نے بچھے چھوڑ دیا اور کہا،" پڑھو۔" میں نے کہا،" میں تو پڑھا ہوا نہیں" اس نے دوبارہ بچھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے گئی ۔ پھر اس نے بچھے کہا،" پڑھو۔" پھر میں نے کہا" میری قوت برداشت جواب دینے گئی ۔ پھر اس نے بچھے کہا،" پڑھوڈ دیا اور کھا:
میری قوت برداشت جواب دینے گئی اور پھراس نے بچھے چھوڑ دیا اور کھا:
" پڑھو! (اے نی) اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جے ہوئے خون کے ایک لو تھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو' اور تہمارا رب بوئے خون کے ایک لو تھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو' اور تہمارا رب بوئے خون کے ایک لو تھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو' اور تہمارا رب بوئے خون کے ایک لو تھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو' اور تہمارا رب بوئے خون کے ایک لو تھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو' اور تہمارا رب بوئے تھا کے ذریعے سے علم سکھایا۔ انسان کو وہ علم دیا جے دو نہیں جانیا تھا۔"(سورہ ملق آبیت ا تاہ)

حضرت عائشة فرماتی بین که اس انو کھ تجربے اور واقع سے رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کا نیخ اور لرزتے گر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کئے گئے: " مجھے اڑھاؤ۔" چنانچہ آپ کو کمبل اوڑھا دیا گیا۔ جب خوف و جرت کی یہ کیفیت ذرا کم ہوئی تو آپ کے فرمایا: " اے خدیجہ! مجھے یہ کیا ہوگیا ہے؟" اور پھر سارا واقعہ ان کو سایا اور کما: " مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔"

سيدة كي ذبانت

ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبری 'جو ذہانت و فطانت اور فراست و معاملہ فئمی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھیں اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کر مان 'زمنی فعد یہ اور مدورانی شرف و عظر یہ سے بخیاں آگاہ

تھیں' معاملے کی حقیقت فورا" سمجھ جاتی ہیں اور آپ کو تملی دیتے ہوئے فرماتی ہیں:

" ہرگز نہیں! اپ خوش ہوجائے۔ خداکی قتم! اللہ تعالی آپ کو بھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتے داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں 'سی بولتے ہیں' امانتیں اداکرتے ہیں۔ بے سمارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں۔ نادار لوگوں کو کماکردیتے ہیں۔ "

اس کے بعد حفرت خدیجہ آپ کو اپنے بچپا زاد بھائی ورقہ بن نو فل کے پاس لے جاتی ہیں جو بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت قبول کرچکے تھے۔ عبی اور عبرانی کے جید عالم تھے۔ انجیل کی کتابت کرتے تھے لیکن اس وقت بہت ضعیف اور نابینا ہو چکے تھے۔ ورقہ بن نو فل نے سارا ماجرا س کر ابو نعیم اصفہانی کی روایت کے مطابق کہا:

" یہ وہی عالم بالا سے وحی لانے والا فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی وحی لے کر آیا تھا... کاش! میں آپ کے زمانہ نبوت میں قوی ہو آ۔ کاش! میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو شرسے نکالے گے۔"

یہ س کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا: '' کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ؟ اس پر ورقہ نے کہا:

حضور کی ریشانی کی وجہ

اس عظیم اور غیر معمولی تجربے سے آپ پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو لا محالہ ایسے مواقع پر کسی انسان پر طاری ہوئی چاہیے۔ آپ کی بیہ پریشائی کھراہٹ اور خلجان نتیجہ تھا ان بے شار سوالات اور خطرات کا جو آپ کے ذہن مبارک میں اس وقت پیدا ہو رہے تھے اور تلاظم خیز موجوں کی طرح پ در پے اٹھ رہے تھے۔ کیا واقعی میں نبی بنا دیا گیا ہوں ؟ کمیں مجھے سخت آزمائش میں تو نہیں ڈال دیا گیا ؟ یہ بار عظیم آخر میں کیسے اٹھاؤں گا؟ لوگوں سے کیسے کموں گا کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں ؟ لوگ میری بیا بات کیسے مان لیس کے ؟ جس معاشرے میں آج تک عزت و و قار سے رہا بوں اب اس معاشرے کے لوگ میرا فراق اڑائیں گے دیوانہ کمیں گے۔ اس جاہلیت کے ماحول سے آخر کیسے لڑسکوں گا ؟

سيرة كااعتراف حقيقت

حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنها جو پندرہ سال سے ایک وفا شعار رفیقہ حیات کی حیثیت سے آپ کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھیں اور جن کی عمر اس وقت تقریبا" ۵۵ سال تھی اور جو حضوراً کی عادات ' ذہنی کیفیات ' قلبی واردات و احساسات اور سیرت کی بلندی و رفعت سے بخوبی واقف تھیں ' غار حرا میں پیش آنے والے واقعات سن کر فورا " یقین کر لیتی ہیں کہ آپ پر خدا کا وہی فرشہ وجی لے کر آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور ان کا یقین مزید مضبوط ہو جا تا ہے جب ان کا پچا زاد بھائی ورقہ بن نو فل بھی اس بات کی تقدیق کردیتا ہے۔

پریشانی دور ہوتی ہے

خدا کی رحمت اور تائید اپنے پیارے نبی کے شامل حال تھیں۔ خوف و جیت کی برح انی کیفیت چند لمحول بعد سکون و اطمینان اور عزم و جمت کی فکر انگیز اور ولولہ خیز صورت اختیار کرلیتی ہے۔ نبوت کے منصب پر سرفراز ہوتے ہی آپ کو معلوم ہوگیا کہ توحید' رسالت اور آخرت پر ایمان ہی وہ کلید ہوتے ہی آپ کو معلوم ہوگیا کہ توحید' رسالت اور آخرت پر ایمان ہی وہ کلید ہوتے ہی آپ کو معلوم ہوگیا کہ توحید' رسالت اور کی اصلاح کی جاسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت و رہنمائی سے آپ کے ذہن سے تمام بوجھ اثر گیا اور آپریوں سے نوال کے نہیں جن میں اس وقت عرب بلکہ پوری نسل انسانی کو ان خرابیوں سے نکال سکتے ہیں جن میں اس وقت عرب بلکہ ساری دنیا جنال اور گرفتار ہے۔

## نبوت محمری پر سب سے پہلے ایمان لانے والی مستی

تمام مورخین اس امر پر متفق ہیں کہ جس خوش نصیب ہستی کو سب سے پہلے حضور کی نبوت کی تقدیق کرنے کی سعادت حاصل ہوئی وہ ہم تمام مسلمانوں کی باعظمت ماں سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبری ہیں۔ یہ اس بات کا جوت و راستی سے محبت آپ کی فطرت صالحہ کا جزو لایفک تھی۔ بہت کی بلند ہمتی 'عالی حوصلگی اور حق و انصاف کی خاطر ہر قتم کے خطرات کو برداشت کرنے کی جرات کا برملا اعلان تھا۔ اپنے ذاتی مشاہرات و معلومات اور ورقہ بن نوفل کی وضاحت کی بنا پر آپ کو پوری طرح احساس معلومات اور ورقہ بن نوفل کی وضاحت کی بنا پر آپ کو پوری طرح احساس معلومات اور ورقہ بن نوفل کی وضاحت کی بنا پر آپ کو پوری طرح احساس معلومات اور ورقہ بن نوفل کی وضاحت کی بنا پر آپ کو پوری طرح احساس معلومات اور ورقہ بن نوفل کی وضاحت کی بنا پر آپ کو ورشنی اور عدادت کی دوتو یک ورشنی اور عدادت کی دوتو دینا ہے مگر اس ہوشمند عظیم خاتون نے جو پیکر مہرو وفا اور مجمہ صدق

وصفاعی ایک ایسے انقلابی اور تاریخ ساز اقدام کا فیصلہ کرلیا جس پر قیامت کک پوری نسل انسانی رشک ہی نہیں بلکہ فخر کرتی رہے گی ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنها کے اس جرات مندانہ اقدام نے طبقہ نسوال کے عزو شرف میں وہ چارچاند لگادیے جن کی نورانی کرنیں اس طبقہ کی حرمت و وقار اور عزت و اخرام کو تاابد درخشندہ و تابندہ بنائے رکھیں گی۔ اس مقدیق و محرم روحانی مال کا اس امت کی ماؤل بہنوں اور بیٹیوں پر کتا مہم بالشان انسان اسے ہے جس کا کچھ بدلہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ ان کی پاک سیرت کو اسے لئے مشعل راہ بنائیں۔

سلے ایمان لانے والے

ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبری کے بعد سب سے پہلے ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہونے والول میں سیدنا ابوبر وعزت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت نید بن حاری رضی اللہ عنہ کے اسائے گرای تمام محدثین اور مورخین کے نزدیک منفق علیہ ہیں۔

ان میں سے حفرت علی اور حصرت زید کا تعلق آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تفا۔ حفرت علی کی عمر قبول اسلام کے وقت صرف دس سلل تھی۔ وہ عرصہ پانچ چھ سال سے اس گھر میں زیر تربیت تھے جس کے معاملات کی دیکھ بھال کی ذے داری سیدہ خدیجہ کے ہاتھ میں تھی۔

حضرت زیر آتھ سال کی عمر میں اس گھر کے افراد میں شامل ہوئے اور پورے ہور ہوئے اور شفقت پورے بائیس سال تک اپنی مخدومہ کی نیک سیرت مسلوک اور شفقت کا مشاہدہ و تجربہ کرتے رہے۔ اب ان کی عمر ۳۰ سال تھی۔ حضور صلی اللہ

کام پر مامور ہوئے تو اس گھر کے ان ہر دو افراد لینی حضرت علی اور حضرت رہوئے اور حضرت رہوئے اور حضرت رہوئے ہیں اللہ کے رسول کی جمایت و اعانت کے لئے اپنے آپ کو پیش کردیا اور اپنی زندگیاں توحید کی دعوت پھیلانے اور اللہ کے دین کو سمپلند کرنے کے لئے وقف کردیں۔

حفرت علی اور حفرت زیر جنہیں قیام ازل کی طرف سے شروع ہی سے طبیعت کی سلامتی و استواری اور فطرت کی ہمواری و پاکیزگی ودایعت ہوئی تھی 'ان کے سامنے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کردار بھی تھا اور سیدہ خد يجة كى موشمندى اور دانشمندى بھى - انهول نے جب ديكھاكه ان كے آقا و مربی حضرت محمصلی الله علیه وسلم جن کی صدافت و دیانت ان کے نزدیک ہر فتم کے شک و شبہ سے بالاتر تھی 'یہ کمہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی مقرر کیا ہے اور انہول نے سے بھی دیکھا کہ ان کی محترمہ و مخدومہ سیدہ خد يجيدا آپا ك اس وعوے كى تصديق كررى بين تو ان كا يقين حق اليقين كى حد تک پہنچ گیا کیونکہ انہوں نے اپنی مخدومہ کو مجھی غلط بات کی تائید اور باطل موقف کی حمایت کرتے نہیں دیکھاتھا۔ نیز انہیں اپنی مخدومہ کی تجربہ کاری ، مردم شناسی اور معامله فنمی جیسی خوبیوں پر مکمل اعتماد تھا۔ سیدہ خدیجیہ و حضرت على اور حضرت زيد كا سابقون الاولون مين شامل مونا اس كهر كي سهاني فضا اور اس کے خوش گوار ماحول کی نشاندہی کے لئے کافی ہے جس میں خاتون خانه خود سيده موصوفه تھيں۔

خاتون خانہ کے طرز عمل کی اہمیت

ایک گھر کے ماحول کی نوعیت کا انحصار خاتون خانہ کے طرز عمل پرہے۔

اسے ایک سلیقہ شعار عم گسار اور وفادار رفیقہ حیات کی رفاقت اور مخلصانہ اعانت حاصل نہ ہو تو اس کی اکثر خوبیاں غیر موثر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ میاں بیوی میں ہم آجگی و یک رکی اور باہمی مودت اور ملاطفت کا فقدان گھر کو کروار سازی اور سیرت گری کی صلاحیتوں سے یکسر محروم کردیتا ہے۔ گھر کی بیا ناسازگاری اور ناموافقت اس میں پرورش پانے والوں اور اس سے تعلق رکھنے والوں کے دلوں میں شک و شبہ ' بے اعتمادی و بے اعتباری اور بے ہمتی اور بے حوصلگی کی ایسی کیفیت رائے کردیتی ہے کہ ان میں نہ تو این بروں پر اعتبار کرنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے اور نہ کسی بلند اور ارفع کام کو انجام اعتبار کرنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے اور نہ کسی بلند اور ارفع کام کو انجام و بیغ کا حوصلہ اور ولولہ۔

کتنا پیارا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک اور مقد سلم کھر جس پر ہروفت اللہ کی نعتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی تھی 'جمال ہر لمحہ انوار و تجلیات اللی کی سمانی سمانی شعاعیں ضیاپاش رہتی تھیں۔ کیوں نہ ہو ' یہ گھر سیدہ خدیجہ کا بھی گھر تھا جنہوں نے لطف و کرم ' دادودہش ' انسانی ہدردی و خیرخواہی ' حق پندی و حق دوستی اور بے لوثی اور بے غرضی کی ایسی بحد نظیر مثالیں قائم کیں جن کی بناء پر بلاخوف تردید کما جاسکتا ہے کہ سیدہ محترمہ نے اپنی طبیعت و مزاج ' اپنے ذوق و رجمان اور اپنے اخلاق و عادات کو اپنی طبیعت و مزاج ' اپنے ذوق و رجمان اور اپنے اخلاق و عادات کو اپنے شوہر' ہو ان کا آقا و مولا بھی تھا' کی سیرت کے سانچ میں ڈھال لیا تھا۔ ان کی پند کو اپنی پند اور ان کی ناپند کو اپنی ناپند قرار دینا اپنا شعار بنالیا تھا۔ سیدہ خدیجہ کی شخصیت و سیرت کا بھی زریں پہلو ہے جس نے بنالیا تھا۔ سیدہ خدیجہ کی شخصیت و سیرت کا بھی زریں پہلو ہے جس نے انہیں عزت و عظمت کے آسمان پر آفاب نصف النہار بنادیا۔

نماز کی فرضیت

طری' امام احمر' ابن ماجہ اور طرانی نے زیر بن حارثہ کی بیر روایت نقل كى ہے كہ توحيد كے اقرار اور بتول سے براء ت كے بعد اسلامي شريعت ميں جو چیز سب سے پہلے فرض کی گئی وہ نماز تھی ۔ پہلی وہی کے نزول کے دوسرے روز حضرت جرائیل حضورا کے پاس آئے۔ آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ پھر جرائیل نماز کے لئے کھڑے ہوگئے اور آپ کو این ساتھ نماز ر سے کے لئے کیا۔ پھر حضور کھ تشریف لائے اور حفرت خدیج سے اس کا ذكركيا۔ وہ س كر خوشى كے مارے مدموش ہو گئيں۔ آپ نے انہيں وضو كرايا اور حفرت جرائیل کے طریقے کے مطابق انہیں اپنے ساتھ نماز پڑھائی۔ نماز کی ادائیگی کا یہ اسلامی طریقہ عبادت کے مروجہ طریقوں سے بالکل مختلف تھا' اس کئے آیا' حضرت خدیجہ اور حلقہ اسلام میں واخل ہونے والے مسلمان الی خفیہ جگہ یر نماز پڑھتے رہے جو عام لوگوں کی نگاہوں سے یوشیدہ ہوتی تھی۔ صورت حال کی وضاحت کے لئے حضرت عفیف کندی کا وہ بیان کافی ہے جے حافظ ابن عبدالبر اور علامہ ابن جربرطبری نے نقل کیا

نے کہا ہاں' تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ عباس نے کہا ہیں۔ عباس نے کہا ہیں۔ عباس نے کہا وہ شاندار نوجوان میرا بھیجا محرص عبداللہ تھا' لڑکا ابوطالب کا بیٹا علی تھا اور وہ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی وہ میرے بھیج محمر اصلی اللہ علیہ وسلم)کی بیوی خدیج بنت خویلہ تھی۔ میرے بھیج کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہرکام خداکی ہدایت کے مطابق کرتا ہے لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا اس دین کا کوئی بیرو میرے علم میں نہیں۔"

### وعوت اسلامي طبقه خواتين ميس

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت اور اشاعت کا کام تدریج کے فطری اصولوں کے مطابق بری شذبی اور مستعدی سے شروع کرویا۔ ابتدا میں آپ نے خفیہ طور پر دعوت کھیلانے کا منصوبہ وضع کیا اور تین سال تک انتائی اعتاد کے قریبی دوستوں میں کام کرتے رہے۔ اس مہم میں ام المومنین سیدہ فدیج کی پرجوش اعانت اور باوقار رفاقت آپ کو برابر ماصل رہی 'چنانچہ تین برس کی شانہ روز محنت اور جدوجمد کے نتیج میں جن صعیدالفطرت اور خوش قسمت انسانوں کو اصلاح انسانیت کی اس عمد ساز تحریک کا ہراول دستہ بننے کی سعادت نصیب ہوئی دسیرت سرور عالم "کے مطابق ان کی تعداد ساسا تھی 'ان میں کا کا تعلق طبقہ نسواں سے تھا۔

ہم یہاں ان عالی حوصلہ اور بلند ہمت خواتین کے ناموں کی ایک فہرست پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس ابتدائی دور میں کاروان عزیمت و استقامت کے ہراول وستے میں شامل ہوکر سیدہ خدیجا کی قلبی اور روحانی مسرتوں میں بے یناہ اضافہ کیا:

١- ام المومنين سيده خديجة (براول دست كي مرفيل) ٢ - اسان بنت عميس (جعفر بن ابي طالب كي بيوي) (حضور کی پھوپھی) ٣ - صفيد فرنت عبد المطلب (حضور کی پھوچھی) ٧ - اردي بنت عبد المطلب (ابومذيفة كي بيوي) ۵ - سهلاً بنت سميل (حفرت عثمان كي والده) ٢ - اردي بنت كريز (خالة بن سعيد كي بيوي) ۷ - امیمهٔ بنت خلف ٨ - ام حبيبة بنت ابوسفيان (بعد میں ام المومنین کے شرف سے بہرہ ور ہو کیں (حضرت ابولکروکی لوکی) ٩ - اسما بنت ابوبكر (حضرت عائشة كي والده) ١٥- ام رومان (حفرت طلية كي والده) اا - صعية بنت الحضري (حضرت عبد الرحمان من عوف كي والده) ١٢ - شفاء النت عوف (مطلب بن ازبر کی بیوی) ١١٠ - رملة بنت الى عوف (حرب عرفى بن) ١١٠ ـ فاطمه بنت خطاب (حفرت عامر کی بیوی) ۵ا۔ کیال بنت الی حشمہ (حفرت ماطب کی بیوی) ١٦ ـ فاطمه بنت مجلل (ابو سلمة كى بيوى عد مين ام المومنين ك ١١- ام سلمة شرف سے بہرہ ور ہو تیں) (ابوجمل کے مال جائے بھائی عیاش بن ابی ربیعہ کی ١٨- اسما بنت سلامته يوى) ١٩ - ام كلثوم بنت سهيل (ابوجندل کی بمن)

(اليخ شومرسكران كي وفات كے بعد ام المومنين ٢٠ ـ سورة بنت زمعه ے شرف سے فیض یاب ہوئیں) ١١ - ام ايمن بنت ثعلبه (حضوراً كي دايه) (ایک آزاد کرده لوندی) ٢٢ - زنيرة روميه (حضرت بلال كي والده) "-l2-rm (موبل کی لونڈی) ٣٠١ - لبيبة (بی زمره کی لوندی) ۲۵ - ام عبيس (حضرت عمارة بن ياسركي والده) 2 - TY (خطاب بن الحارث كي بيوى) ٢٧- كليه بنت بيار ان عظیم اور بلند مرتبہ خواتین کے علاوہ تحریک اسلامی کے اس ابتدائی دور میں سیدہ خدیجہ کے قبیلہ بن اسلا کے مندرجہ زمل اشخاص بھی سعادت اندوز ایمان ہوئے۔ (حفرت فدیجرا کے بھتیج اور حضورا کے پھوچھی زاد بھائی) ا- زبير بن العوام (عزت فد کرا کے بیتے) ٢- خالة بن حزام ٣ - اسور بن نو فل ٣ - عمرة بن اميه

قبیلہ بنی اسد کے فرکورہ بالا جیالوں کا مشرف بہ اسلام ہونا اس امر کا بین شوت ہے کہ حضرت خدیجہ کی شخصیت اپنے خاندان اور قبیلے میں نمایت قابل احترام اور لا کُق اعتباد تھی ۔ اس دور کے یہ نتائج اس امر پر گواہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی اور تبیغی مساعی میں سیدہ خدیجہ کی ولولہ انگیز اور جان بٹارانہ رفاقت و اعانت برابر شامل تھی۔

نبوت کے ابتدائی تین سال گزر جانے کے بعد حضور کو اللہ تعالی کی طرف سے تھم نازل ہوا:

"اور این نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈراؤ۔" (شعراء)

سیدہ کے گھر قریبی عزیزوں کو دعوت ایمان

آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دعوت کا انظام کرنے کے لئے کما جس میں قبیلہ بنو ہاشم کے سبھی مردول کو شرکت کی دعوت دی گئی ۔ ابن اشیر اور بلاذری کی روایت کے مطابق اس میں ۴۵ افراد شریک ہوئے ۔ دعوت کا یہ سارا انظام سیدہ خدیجہ کے مکان ہی پر ہوا اور شرکا کی خاطر مدارات گوشت اور دودھ سے کی گئی جو اس دور کی سب سے اعلی اور عمرہ خوراک شخی۔ کھانے سے فراغت کے بعد حضور سے فرمایا:

"اے اولاد عبرالمطلب! اے عباس 'اے صفیہ 'اے فاطمہ! تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ ہے بچاؤ کیونکہ میں اللہ کی پکڑ ہے تم کو بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھا' البتہ میرے مال میں سے تم جو چاہو مانگ کتے ہو۔ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کے لئے کافی ہے۔ یہ بھاری ذے داری اٹھانے میں کون میراساتھ دے گا؟"

حضرت علی نے اٹھ کر کہا: " میں آشوب چیٹم کی تکلیف میں مبتلا ہوں اور میری ٹائلیں بیلی ہیں اور میں سب سے کم عمر ہوں ' تاہم میں آپ کا ساتھ دول گا۔"

آب کے چھا ابوطالب نے فرمایا:

" میں اپنا آبائی دین چھوڑنے کے لئے تیار نہیں گر تمہیں جس کام کا حکم دیا گیا ہے ' اے انجام دو۔ خدا کی قتم ! جب تک میری جان میں جان

ہے میں تماری اعانت اور حفاظت کرتا رموں گا۔"

آپ كا ايك دوسرا چيا ابولب بولا:

" اے محرا میں نے کوئی شخص الیا نہیں دیکھا جو اپنے خاندان والول پر اس سے زیادہ سخت آفت لایا ہو جو تم لے آئے ہو۔ اگر تم اس پر قائم رہے جوتم کمہ رہے ہو تو تمہارے خاندان کے لوگوں کا بیر حق ہے کہ وہ تمہیں روکیں اور تہارا ہاتھ پکڑیں اس سے پہلے کہ قریش کے دوسرے خاندان

توث روس اور عرب ان کی مرد کریں۔"

وعوت توحید کے خصوصی دور سے عموی دور میں داخل ہونے کے پہلے ہی موقع پر اہل قرایش کے اس وعوت کے متعلق مخلف نقط ہائے نظر سامنے آگئے۔ ابولیب مرداران قریش اور رؤسائے مکہ کے اس بااثر اور صاحب طاقت جھے کی نمائندگی کر رہا تھا جو خالص توحید ' رسالت اور آخرت کی دعوت کو اینے آبائی مشرکانه عقائد و رسوم پر ایک کاری ضرب تصور کر تا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اس جاہلانہ نظام سے ان کے جو ساسی 'ترنی 'طبقاتی اور اقتصادی مفادات وابستہ ہیں' ان کی ساری عمارت زمین بوس ہو جائے گی -اس نے وعوت حق کا راستہ پوری قوت کے ساتھ رو کنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

ابل ايمان يرظلم وستم كا دور

حق و باطل کی سے مشکش کچھ اس انداز سے شروع ہوئی کہ ایک طرف ظلم و جور اور جبرو تشدد کی وه لرزه خیز مثالین قائم مو گئیں جن کی نظیر تاریخ انسانی میں کم ہی ملیں گی اور دوسری طرف نشہ توحید کے متوالوں نے صبرو ضبط ' استقامت و عربیت اور فداکاری و جان سپاری کی وه حیران کن اور حوصلہ افزا داستانیں تاریخ کے صفحات پر رقم کیں جو ہر دور کے بے بسول "

ہے کسوں اور بے نواؤں کو حوصلہ ' قوت اور زندگی عطا کرتی رہیں گی۔ اہل باطل کے لئے سب سے اہم چیلنج

باطل پرستوں کے لیے سب سے برا چیلنج ہادی عالم اور رہنمائے انسانیت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نمایت پاکیزہ سیرت اور باو قار شخصیت تھی۔ آپ نے خالفین کے سامنے برملا اعلان کیا:

" میں نے تمہارے اندر اس سے پہلے زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے۔ پھرتم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟"

آپ نے اپ وعوے میں اپنی جو زندگی پیش کی 'اس میں کاروباری ' تجارتی 'معاشرتی اور سیاسی مشاغل کے ساتھ ساتھ آپ کی نجی 'فاندانی اور خانگی مصروفیات اور معاملات بھی شامل تھے۔ آپ کی خانگی اور گھر بلو زندگ میں ذرا بھی ناہمواری ہوتی اور گھر کے معاملات میں ناسازگاری کی ذرا سی بھی رمتی ہوتی تو مخالفین 'جن میں آپ کے قریب ترین رشتے دار اور نزدیک ترین پڑوی بھی شامل تھے' برملا کتے:

"اے محمراصلی اللہ علیہ وسلم) تم پورے معاشرے 'پورے ملک عرب بلکہ پوری دنیا کی اصلاح و ہدایت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہو' پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اگر تم اپنے گھر کے چند آدمیوں کی اصلاح بھی نہیں کرسکے تو پوری دنیا کی بھلائی اور فلاح کے لیے کیا کریاؤ گے ؟"

روایات اور سرت و تاریخ کا پورا ریکارڈ اس امر پر شاہر ہے کہ ذلیل سے ذلیل مخالف کو بھی کے میں آپ کی خانگی اور ازدواجی زندگی کے کسی پہلو سے متعلق کوئی بات کنے کی جرات نہ ہوئی ۔ یہ ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجة الکبری رضی اللہ عنها کی ہے مثل اخلاقی عظمت و برتری 'امور خانہ خدیجة الکبری رضی اللہ عنها کی ہے مثل اخلاقی عظمت و برتری 'امور خانہ

داری میں بے پناہ ممارت اور تربیت اولاد کے سلسلے میں بے پایاں فراست و تدبر کا ناقابل تردید شوت ہے۔ ونیا کی اس عظیم ترین اسلامی تحریک کے قافلہ سالاروں پر اس عالی مرتبت ماں کا یہ ناقابل فراموش احسان ہے کہ انہوں نے ایخ ایار و قربانی 'صدق و صفا' اطاعت وخدمت اور صبرو رضا کے طفیل انہیں ایک ایبا اسلحہ فراہم کردیا جس کے سامنے مخالفوں اور دشمنوں کے اسلحہ جات کے تمام انبارخانے ناکارہ ہو کر رہ گئے۔

# مشرکین کی چیرہ وستیاں

مشرکانہ نظام کے سررستوں نے فداکاران اسلام کی تعذیب اور ایذا رسانی کے لیے جوروستم اور ظلم و تشدد کی جو بھٹی دہکائی تھی اس کی حدت اور شدت روز بروز تیز سے تیز ہوتی چلی گئے۔ کمزوروں اور بے نواول کا تو ذكر بى كيا عضرت ابوبكر اور حضرت عثال جيسے بااثر اور باحثيت اشخاص بھى مسلسل نثانه ظلم وستم بنتے رہے۔ حضرت خباب مضرت بلال ' حضرت عمار' حفرت سميه و حفرت صيب و حفرت ابو كليمه و حفرت لبينه و حفرت بيره حفرت نهدید اور حفرت ام عبیس جیسے غلامول اور کنیرول کو جس بیدردی اور بے رحمی سے مارا پیا جاتا اور انہیں تکلیف اور دکھ پنچانے کے لئے جو نے نے طریقے ایجاد کیے جاتے اور ان کے چینے 'بلبلانے اور ترسے بر ظالم جس طرح فرط مرت سے قبقے لگاتے اور رقص کرتے 'اس درد ناک منظریر زمین بھی کانے اٹھتی ہوگی اور آسان خون کے آنسو رو تا ہوگا لیکن یہ بد بخت اور شقی انسان جن کے سینوں میں ول کے بجائے پھرنے جگہ لے لی تھی' ائی ان انسانیت سوز حرکات بر نازاں و فرحاں تھے۔

کے میں جمال خدا کا سب سے پہلا گر تھا' خدائے واحد کا نام لینا اور اس کی عباوت کے لیے اپنی جبین نیاز کو سجدہ ریز کرنا سخت مشکل تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایمان و اسلام کے پچھ شیدائی حبشہ کی طرف ہجرت کرکے چلے گئے۔ مہاجرین کے اس پہلے قافلے میں گیارہ مرد اور چار عور تیں تھیں۔ ان عور تول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خد پجہ کی صاح زادی حضرت رقیہ ہی اپنے خاوند حضرت عثمان کے ہمراہ تھیں۔

ام المومنين سيده خديجة في وعوت ايماني كوسب سے يملے قبول كرك جو قابل تقلید روشن مثال قائم کی تھی ان کی نسبی اور روحانی بیٹیوں نے اس دعوت ایمانی اور تحریک اسلامی کے ابتدائی دور اور بعد کے ہر دور میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ثابت کردیا کہ اللہ کے دین کی حمایت و نفرت کے معاملے میں وہ کسی طرح بھی مردول سے چھے نہیں۔ دین و ایمان سے محبت رکھنے والوں کا بیہ قافلہ ماہ رجب عام الفیل ۴۵ یعنی بعثت کے پانچویں سال مے سے حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ خداکی تائیرے یہ لوگ بخیریت وہاں پہنے گئے۔ قریش کو اللہ والوں کا یہ سکون و اطمینان کب گوارا تھا' چنانجہ ان کو واپس لانے کی تدبیریں ہونے لگیں مگر ناکامی کا منہ دیکھنا بڑا اور قرایش کے مشرکین کا جوش غضب اور بحری اٹھا۔ خدائے بزرگ و برتر کا نام لینے والول کے لیے کے کی زمین اور تنگ ہوگئ۔ آخر کار این عقیدے اور دین کی آزادی برقرار رکھنے کے لئے بلاکشان وفاکی ایک اور جماعت بعثت کے چھٹے سال کی ابتدا میں اپنے گھ مار' کاروباراور عزیز واقارب چھوڑ کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ قریش نے اس ہجرت کو روکنے کی بوری کوشش کی ۔ نگلنے

والوں کو بہت نگ کیا اور ان کے راستے میں سخت مشکلات پیدا کیں لیکن ابن سعد کی روایت کے مطابق ۸۳ مرد اور ۱۸ عور تیں حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہوگئے۔ خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کردینے والوں کے اس گروہ میں سیدہ خدیج کے قبلے بنی اسد کے بھی چار بلند ہمت افراد شامل تھے۔ ہجرت حبشہ کے اثرات

اس ہجرت سے مکہ کے ہر گھر میں کہرام مچ گیا۔ قریش کا کوئی خاندان ایسا نہ تھا جس کا چیثم و چراغ ان جانے والوں میں شامل نہ ہو۔ کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا واماد' کسی کی بیٹی گئی تو کسی کی بہن اور کسی کا بھائی۔ سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے جگر گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس واقع سے بعض لوگ تو حق دشمنی میں اور سخت ہوگے اور بعض کے ولوں پر ایسا اثر ہوا کہ آخر کار وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوگئے اور بعض کے ولوں پر ایسا اثر ہوا کہ آخر کار وہ حلقہ اسلام میں داخل

# بائيكاث كافيعله

اہل قریش کی حمیت جاہیت اس قدر برافروختہ ہوئی کہ انہوں نے ایک
وستاویز تیار کی جس میں خدا کی قتم کھا کر بیہ عہد کیا گیا کہ جب تک بنی ہاشم
اور بنی مطلب، محمصلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں
کرتے، اس وقت تک ان سے میل جول ' بیاہ شادی ' لین دین اور بول چال
کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ قریش کے تمام خاندانوں کے سربراہوں نے
اس وستاویز پر وستخط کرکے اس کی توثیق کی ۔ موسیٰ بن عقبہ کے بیان کے
مطابق جب حضرت ابوطالب کو معلوم ہوا کہ اہل قریش حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کی جان کے دریے ہیں تو آپ نے دونوں خاندانوں کے افراد جمع کیے اور ان سے کما کہ آپ سب لوگ شعب ابی طالب میں چلے جائیں اور آخر وقت تک محر کی حفاظت کریں 'چنانچہ ابولہب کے سوا بنوہاشم اور بنو مطلب کے سارے مسلم اور غیر مسلم اشخاص گھاٹی میں جمع ہوگئے۔

قریش نے اپنی تیار کردہ متفقہ دستاویز نمایت محفوظ طریقے سے حرم شریف میں رکھ دی اور حضور کے ساتھیوں کا مقاطعہ یا بایکاٹ بوری شدت سروع کردیا۔ یہ ناکہ بندی اتنی کڑی تھی کہ کھانے پینے اور ضروریات زندگ کی کوئی چیز باہر سے گھائی میں نہ جاسمتی تھی۔ محاصرے کی اس بے پناہ سختی نے محصورین کے لیے نمایت پریشان کن اور ہولناک حالات پیدا کردیے۔ اس کا اندازہ حضرت سعدین ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے ہوسکتا ہے جے علامہ سمیلی نے " روض الانف" میں درج کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

" ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چڑہ ہاتھ آگیا۔ میں نے اسے پانی سے دھویا اور آگ پر بھونا اور پانی میں طاکر کھایا۔"

تاکہ بندی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر باہر سے کے میں کوئی تجارتی قافلہ آیا تو قریش کے لوگ خوف کے مارے جلد جلد ان کا تمام سامان خرید لیتے تاکہ محصورین میں سے کوئی چیزنہ خرید سکے۔

ابن سعد اور بیمق کی روایات کے مطابق محصورین کی زبوں حالی اور بہت ہوگئی کہ ان کے بچے بھوک سے روتے اور بلکتے اور ان کے رونے اور بلکتے اور ان کے رونے اور چین کی آوازیں شعب ابی طالب سے باہر بھی سائی دیتیں اور آس پاس کے پڑوس بے چین اور مضطرب ہو جاتے لیکن کچھ سنگدل اور اور آس پاس کے پڑوس بے چین اور مضطرب ہو جاتے لیکن کچھ سنگدل اور

بربخت ایسے بھی تھے جو ان معصوم بچوں کی چیخ پکار س کر خوشی کا اظمار کرتے۔

تنگی و عسرت و بند اور فاقد کشی کابیہ ہولناک دور موی بن عقبہ کے بیان کے مطابق تین سال جاری رہا ۔۔۔

ام المومنین سیدہ خدیج فی ابتلا و آزمائش کا بیہ سخت ترین دور بردے صبر اور حوصلے سے گزارا کی کی راہ میں آنے والی تمام تکلیفیں اور پریشانیاں خدا اور اس کے رسول کی خاطر خندہ پیشانی سے برداشت کیں۔ کے کی وہ خوشحال ترین خاتون جو معاشرے میں معززو محرم ہونے کی وجہ سے "سیدہ" کے نام سے مشہور تھی اپنے رفیق زندگی کے ساتھ پیکر تشلیم ورضا بنی ہوئی تھی اور اپنی فطری اور طبعی بلند حوصلگی سے گرفتاران مصیبت و اذبت کو دلاسا دینے اور ان کا حوصلہ بلند کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔

# بائیکاٹ کے خاتمے کی عجیب وجہ

آخر کار مظلوموں کی حد سے بڑھی ہوئی مظلومیت اور معصوم بچوں کی دلوں کو ہلادینے والی بلبلاہٹ اپنا رنگ لا کر رہی۔ قریش کے وہ لوگ جن کے بنو ہاشم اور بنومطلب سے رشتے داری کے تعلقات تھے' ان کی اس الم انگیز حالت زار پر خون کے آنو ہمائے بغیر نہ رہ سکے۔ پچھ رحم دل اور انسان دوست افراد اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کرنے کے بارے میں اپنی اپنی جگہ موچنے گئے لیکن اظمار کی جرات نہ کرسکے۔ اس کا رخیر میں سبقت کی سعادت ہشام بن عمود العامری کے جھے میں آئی۔ اس نے حضرت ام سلمہ کے بھائی زہیربن ابی امیہ' مطعم بن عدی' بنواسد کے سردار عاص بن ہاشم اور زمعہ بن الاسود کو اینا ہمنہ ابنایا اور اگلے روز یہ قریش کی مجلس میں گئے۔

زہیرین ابی امیے نے اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کما:

"اے اہل مکہ اکیا ہم کھائیں پئیں اور کپڑے پہنیں جبکہ بنی ہاشم ہلاک ہورہ ہیں۔ ان سے پچھ فروخت کیا جاتا ہو۔ ان سے پچھ فروخت کیا جاتا ہے۔ خدا کی فتم ایس ہرگز نہ بیٹھوں گا جب تک اس ظالمانہ مقاطعے کی وستاویز بھاڑنہ دی جائے۔"

یہ س کر ابوجهل چیختے ہوئے بولائم نے جھوٹ کہا ہے 'وہ ہرگز نہیں پھاڑی جائے گی ۔ ابوجهل کی مخالفت میں آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مجلس میں بحث و مباحثہ شروع ہوگیا۔

عین اس وقت جب شعب ابی طالب سے باہر قرایش کی مجلس میں مقاطعے کی یہ دستاویز زریر بحث تھی 'ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ابن سعد ' ابن ہشام اور بلاذری نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو خدا کی طرف سے اطلاع دی گئی که بایکاف کی دستاویز میں ظلم و ستم اور قطع رحمی کا جو مضمون تھا' اسے دیمک جاٹ گئی ہے اور صرف الله كا نام باتى ره گيا ہے۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے اس كا ذكر اپنے چيا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے بوچھا:" کیا تہیں اس کی خبر تمهارے خدانے دی ہے ؟" حضور نے فرمایا:" ہال!" حضرت ابو طالب نے اس بات کا ذکر این بھائیوں کے سامنے کیا۔ انہوں نے بوچھا:" آپ کا کیاخیال ہے؟" ابو طالب نے کما:" خدا کی فتم! محر نے مجھ سے بھی کوئی جھوٹی بات نہیں کی۔ ابوطالب نے حضور سے دریافت کیا اب کیا کرنا چاہیے.... آپ نے فرمایا:" پچا! آپ عدہ لباس پین کر سرداران قریش کے پاس جائیں اور ان کو یہ بات حضرت ابو طالب اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اس مجلس میں پنچے جہاں قریش کے دانا و بینا اس دستاویز کے معاملے پر غور وخوض کر رہے تھے۔ ابو طالب کو آتے دیکھ کر اہل مجلس نے خوشی کا اظہار کیا اور آمدکی وجہ بوچھی۔ ابو طالب نے حاضرین مجلس سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

"میرے بھیجے محرصلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے بھی جھوٹ نہیں بولا ' مجھے خروی ہے کہ مقاطعے کی دستاویز میں جوروستم اور قطع رحمی سے متعلق تہماری تمام تحریر دیمک چائ گئ ہے اور صرف اللہ کا نام باتی رہ گیا ہے۔ اب تم وہ صحفہ منگواکر دیکھ لو۔ اگر میرے بھینچ کا بیان غلط نکلا تو میں اسے تہمارے حوالے کر دول گا۔ پھر تہمیں اختیار ہے چاہے قتل کردو اور چاہے زندہ رہنے دو لیکن اگر اس کی بات بچ نکلی تو ہمارے ساتھ اس برسلوکی سے باز آجاؤ۔"

ابوطالب کی بیہ بات من کر حاضرین مجلس نے کما آپ نے انصاف کی بات کمی ہے۔ دستاویز منگوا کر دیکھی گئی۔ وہی بات سچی نکلی جس کی خبردی گئی متحی ۔ اس پر قرایش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انکے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ندامت اور شرم سے ان کی آئکھیں جھک گئیں۔

یہ کمہ کر ابو طالب تو گھاٹی کی طرف لوٹ آئے۔ مجلس میں ابوجہل اور اس جیسے ضدی آدمیوں پر ملامت کی بوچھاڑ شروع ہوگئ اور مقاطعے کے خاتمے کے عامی حفرات اسلح سے لیس ہو کر شعب ابی طالب کی طرف گئے اور محصورین سے کہا کہ وہ اپنے گھروں میں جاکر آباد ہوجائیں۔ اس طرح ظلم وستم اور جوروتعدی کا یہ تین سالہ طویل دور ختم ہوا۔

محاصرہ شعب ابی طالب کے ختم ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو قدرے سکون کا سانس لینے کا موقع ملا لیکن اس کی مدت بڑی مخفر ثابت ہوئی اور چند ہی روز میں بے در بے ' قلب و روح کو پھطلا دینے والے صدمات کا کوہ گراں آپ پر ٹوٹ بڑا۔ یہ صدمات آپ کے شفیق ' مرمان اور جاں ثار پچیا ابو طالب کی رحلت اور آپ کی خمگسار' فواشعار اور آپ کے قدموں پر اپنی جان اور اپنا مال ثار کردینے والی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیج کی وفات حسرت آیات کی صورت میں پیش آئے۔

#### علالت ورحلت

مقاطعے کا خاتمہ ہو گیا ام المومنین سیدہ خدیجہ کی صحت جواب دے گئ ۔
- آپ سخت بیار ہو کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج معالج ، خبرگیری اور دلجوئی میں کوئی کسرنہ اٹھا رکھی مگر معین وقت آن پہنچا تھا۔ علیم بن حزام کی روایت کے مطابق جے علامہ بلاذری نے نقل کیا ہے ، امت مسلمہ کی یہ شفیق و رحیم اور عظیم مال واعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے ،ا رمضان ،ا بعد بعثت کو اللہ کو پیاری ہوگئیں۔

## سیدہ کی سیرت

سیدہ خدیجہ جو فطری طور پر شرافت و نجابت اور پاکیزگی و طمارت کا مجسمہ تھیں 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ۲۵ سالہ رفافت نے ان کی خوبیوں اور محاس کو اتنا مرکی و مصفی کردیا تھا کہ ان کی روشن اور درخشندہ سیرت قیامت تک پوری نوع انسانی کے لے روشنی کا مینارہ بن گئی۔

حضورا کی حوصلہ افزائی

ام المومنین سیدہ فدیجہ نے عمر بھر و اخلاص 'محبت و مروت' پاک نفسی اور قوت ایمانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور جمایت کی۔ مشکلات و آلام کا جب بچوم ہو تا تو یہ فدیجہ بی تھیں جو آپ کو تسلی دیتی رہتیں۔ جب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اضطراب اور بے چینی کی کیفیت طاری ہوتی تو سیدہ فدیجہ اپنی محبت و ظوص میں دُونی ہوئی باتوں سے آپ کا غم غلط کرتی رہتیں۔ مرحومہ کی شخصیت آپ کے لیے بہت پاتوں سے آپ کا غم غلط کرتی رہتیں۔ مرحومہ کی شخصیت آپ کے لیے بہت پہلے تھی ۔ سیدہ فدیجہ کی رفاقت اور قلبی تعلق اہم اور بڑے برے معاملات میں آپ کو ثابت قدم رکھتا۔ جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبت و ایمان کے نور سے چیکتے اور دکتے چرے پر نظروالتے تو آپ کا دل شیر محبت و ایمان کے نور سے چیکتے اور دکتے چرے پر نظروالتے تو آپ کا دل شیر موجا آ۔ آخر کار اخلاص و وفاکی پیکر اس رفیقہ حیات نے آپ کو داغ مفارقت

گرے باہر حضرت ابو طالب کی جمایت و اعانت اور گھر میں سیدہ مرحومہ کی غم گسارانہ رفاقت سے محرومی کے بعد آپ کے دعوتی کاموں کی راہ میں کتنی شدید مشکلات اور ناقابل عبور رکاہ ٹیس حائل ہو تیں 'اس کا تصور دل کو لرزا دینے اور زبن کو ماؤف کردینے کے لیے کافی ہے۔ آپ اللہ کے رسول تھے۔ خدا کی حفاظت اور اس کی تائید آپ کے شامل حال تھی' اس لیے تحریک اسلامی کا یہ پرعز بیت کارواں آگے ہی بردھتا رہا۔

فنائيت

سیدہ خدیج کی سرت کا سب سے نمایاں اور اہم پہلو آپ کی وہ صفت ہے جے "فائیت" کے نام سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ آپ نے اللہ اور اس

کے محبوب رسول کی محبت میں اپنی ذات بوری طرح فنا کردی تھی۔ آپ کے کی سب سے زیادہ دولت منداور باثروت خاتون تھیں لیکن شادی کے بعد آپ نے اپنی بناہ دولت اپنے عظیم ترین شوہر پر نچھاور کردی۔

سیدہ خدیجہ کی زندگی کے آخری سات سال نمایت نامساعد حالت میں گزرے۔ کاروبار کو وسعت اور ترقی دینا تو دور کی بات تھی' وہاں تو مخالفتوں اور مزاحمتوں کا طوفان آئی شدت سے اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ اس میں اپنا وجود ہی قائم رکھنا بھی سخت مشکل تھا۔

سیدہ موصوفہ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی دولت بردی فراغدلی سے صرف کی۔

اللہ کا دین قبول کرنے والوں کی اعانت و نفرت کے لیے سیدہ کے خزانوں کے منہ ہروقت کھلے رہنے۔ ای ایٹار اور فراخداانہ سخاوت کا یہ بتیجہ نکلا کہ ان کی وفات کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی ضد اور ہٹ دھرمی سے مایوس ہو کر توحید کا پیغام حق پہنچانے کے لیے طائف تشریف لے گئے تو آپ نے یہ طویل سفر اپنے خادم زید بن ماری کے ساتھ پیدل طے کیا۔ آپ کی اقتصادی مالت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اس سفر کے پیس کوئی سواری نہ تھی۔

### جنت میں مروارید کے محل کی بشارت

سیدہ خدیجہ کی اس پر خلوص فنائیت اور فدائیت نے انہیں اللہ کے ہاں محبوبیت و مقبولیت کے نہایت ارفع مقام پر فائز کردیا تھا۔ امام ، اریؒ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے جس کا مضمون ورج

"جریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ خدیجہ ابھی ابھی ایک برتن میں کھانے پینے کی پچھ چزیں لے کر آپ کے پاس آئیں گی۔ آپ ان سے رب العلمین کا سلام کمہ ویجئے اور میرا سلام بھی ان کی خدمت میں پہنچا دیجئے۔ انہیں جنت کے ایک ایسے محل کی بشارت بھی دیجئے جو خالص مروارید سے تیار کیا ہوا ہوگا اور اس میں کسی فتم کا رنج و الم نہ ہوگا۔"

سیدہ سے حضور کی محبت

حضور کے ساتھ شادی کے وقت سیدہ چالیس برس کی تھیں اور بیوہ تھیں لیکن ان کی پہندیدہ شخصیت و سیرت' ان کے وفادارانہ طرز عمل اور ان کی ولنشین عادات و اطوار نے حضور کے دل میں محبت و انسیت اور د بستگی و وابستگی کا ایک ایسا لطیف اور گرا نقش شبت کردیا تھا کہ آپ نے ان کی موجودگی میں پوری ربع صدی تک کسی اور خاتون سے نکاح کا خیال تک نہ کیا طال نکہ اس وقت کے معاشرے میں یہ بات بیوی کے لیے وجہ شکایت تھی نہ اس کے خاندان والوں کے لیے۔

سیدہؓ کی دفات کے بعد بھی ان کی یاد اور ان کی محبت کا یہ الفائی سلسلہ برستور قائم رہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها راوی ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریؓ کی رحلت کے بعد بڑی مدت تک حضورؓ کا یہ معمول رہا کہ گھر ہے باہر جانے ہے پہلے آپ سیدہ مرحومہ کا ذکر نهایت اچھے الفاظ میں کرتے۔ ای طرح گھر میں تشریف لانے کے بعد بھی ان کی تعریف اور میں کرتے۔ ای طرح ایک دن آپ نے سیدہؓ کا ذکر کیا اور ان کی خوب تعریف کی۔ اس پر مجھے رشک آیا اور میں نے کہا:

" یا رسول الله! وہ ایک بردھیا اور بیوہ خاتون تھیں۔ خدا نے ان کے بعد ان سے بھتریوی آپ کو عطا فرمادی ۔"

الفاظ من كر حضور كا چره مبارك غصے سے سرخ ہوگيا اور آپ نے

"خداکی قتم! مجھے خدیج " سے اچھی ہوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے۔ انہوں نے میری تقدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا۔ انہوں نے اپنا زرومال مجھ پر قرمان کیا جب دو سروں نے مجھے محروم رکھا۔ اللہ نے ان کے بطن سے مجھے اولاد دی ۔"

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی میہ کیفیت دمکھ کر میں ڈرگی اور عرض کیا:" یا رسول اللہ! آئندہ میں ضدیجہ کے متعلق بھی ایسی ویسی بات نہیں کہوں گی۔"

سیدہ خدیجہ کے ساتھ ای والهانہ لگاؤ اور نبیت کی وجہ سے آپ ان کے رشتے داروں اور ان کی سیملیوں کے ساتھ بھیشہ حسن سلوک سے پیش آتے 'چنانچہ جب بھی قربانی کرتے تو سب سے پہلے سیدہ 'کی سیملیوں کو گوشت بھواتے اور بعد میں کی اور کو دیتے۔

علامہ ابن عبدالبرنے الاستعاب میں حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بوڑھی عورت حضور سے ملنے آئی۔ آپ نے حسن اخلاق کے ساتھ بڑی نرمی سے بوچھا:" ہمارے بعد تمہارا کیا حال رہا؟" جب وہ چلی گئی تو حضرت عائش نے عرض کی:" یہ بردھیا کون تھی ؟" بہت وہ چلی گئی تو حضرت عائش نے عرض کی:" یہ بردھیا کون تھی ؟" بہت فرمایا:" یہ خدیج کی سمیلی حسانہ تھی جے خدیج سے محبت

صیح بخاری کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں:" ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ کی بمن ہالہ بنت خویلد آئیں اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور صلی الله علیہ وسلم ان کی آواز سن کر ترب گئے اور فرمانے گئے:" خدایا 'یہ ہالہ ہوں۔" کیونکہ ان کی آواز سیدہ خدیجہ کی آواز سے مشابہہ محسوس ہوتی تھی۔

ابن سعد نے اپنی طبقات میں بیان کیا ہے کہ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابوالعاص بھی تھے۔ قیدیوں کے دو سرے رشتہ داروں کی طرح حضرت زنیب نے اپنے شوہرکی رہائی کے لیے زر فدیہ بھیجا جس میں وہ ہار بھی تھا جو سیدہ خدیج نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر جیز میں دیا تھا۔

اس ہار کو دیکھ کر حضور پر رفت طاری ہو گئی اور آئھیں اشکبار۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا:

" بسترے زینب کا قیدی فدیے کے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے۔"

صحابہ کرام نے 'جو اپنے آقا و مولا کی ہرخواہش کا احرّام اور ان کی ہر ارشاد کی تعمیل کو باعث سعادت سمجھتے تھے ' ابوالعاص کو کسی فدیے کے بغیر صرف اس شرط پر رہا کردیا کہ وہ کے جاکر حضرت زینب کو مدینہ تھیجدیں گے۔

مومنوں کی ماں سیدہ طاہرہ خدیجہ کے کردار کا ایک نمایاں جوہر ان کی بلند ہمتی اور عالی حوصلگی تھی۔ ان کی سیرت کے اس بلند اور باوقار وصف نے ان میں ہمت و جرات اور عزیمت و استقامت کی بے پناہ قوت اور ناقابل تسخیر طاقت پیدا کر دی تھی۔ آپ نے مصیبت و پریشانی اور ابتلا و

آپ فرمایا کرتے تھے:

"میں جب کفار سے کوئی بات سنتا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تو میں خدیجہ سے کہتا۔ وہ میری ڈھارس اس طرح بندھاتیں کہ میرے دل کو تسکین ، ہو جاتی۔ اور کوئی رنج ایبا نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہوجا تا ہو۔"

#### اولاد کی اعلیٰ تربیت

سیدہ خدیجہ کا سب سے بڑا کمال ہے تھا کہ ان کی قوتوں اور صلاحیتوں اور ان کے اطوار و عادات میں حد درجہ اعتدال اور حسین توازن اپنے درجہ کمال تک پنچا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت اس حکیمانہ فراست و تدبر سے کی کہ وہ بوری امت کی بیٹیوں کی طرف سے خراج عقیدت اور سلام ارادت کی مستجق بن گئیں۔

اپنی اولاد کے علاوہ زیر تربیت افراد کے ساتھ بھی شفقت و محبت کا وہ سلوک روا رکھا جس سے سیدہ خدیجہ کی ذات کا احرام اور ان کے مسلک و مشن سے والمانہ لگاؤ ان کی زندگی کا نصب العین بن گیا۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا زیر بن طارفہ سیدہ موصوفہ کے زیر تربیت رہے 'ان دونوں ہستیوں نے اسلام کی سربلندی میں وہ کارنامے انجام دیے جو اسلامی تاریخ کا ایک زریں باب بن گے۔

سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر سے تین بیٹے تھے... ہالہ طاہر اور ہند - سے
سیدہ کے حس تربیت کا نتیجہ تھا کہ یہ تینوں بھائی حلقہ اسلام میں داخل ہوکر
شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ ہنڈ 'جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ محبت عشق و فریفتگی کی بلند ترین منزل پر پہنچ چکی تھی 'نہایت
فصیح و بلیغ تھے۔ انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتیں بڑے سلیقے سے اللہ کے
محبوب کی تعریف و توصیف میں استعال کیں۔ ہنڈ کے بیان کردہ شاکل نبوی
سیرت کا نہایت قیمی سرمایہ ہیں۔ ان کے ایک ایک لفظ سے فصاحت و بلاغت
کی خوبیوں کے ساتھ محبت و شیفتگی کے لطیف اور منور جذبات تھلکتے صاف
نظر آتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں سوتیلے باپ کے ساتھ والهانہ فریفتگی اور
دبستگی کی الیی مثالیں کم ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہ ثمرہ تھا سیدہ کی متوازن
اور موثر شخصیت کا۔

حضور سے سیدہ کی اولاد

تمام قدیم سیرت نگار مثلا" ابن اسحاق ' ابن ہشام ' طبری ابن سعد' کلبی' ابن عبدالبراور علامہ ابن حزم اس امر پر متفق ہیں کہ سیدہ خدیجہ ؓ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں دو بیٹے اور چاربیٹیاں تھیں جن کے نام درج ذیل ہیں۔

۱ - قاسم '۲ - زینب " ۳ - رقیہ " ۳ - ام کلثوم " ۵ - فاطمہ " ۲ -عبداللہ -

اس سلط میں قرآن مجید کا بیان درج ذیل ہے:

" اے نبی! اپنی بیوبوں ' بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کھو۔" (سورہ

الزاب آيت٥٥)

قرآن پاک کی بی آیت اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں بلکہ دو سے زیادہ تھیں' کیونکہ عربی زبان میں دو کے لیے شیہ کا صیغہ موجود ہے اور قرآن نے جمع کا صیغہ استعال کیا ہے۔

قاسم اور عبراللہ عبد طفولیت ہی میں اپنے ماں باپ کو واغ مفارقت دے گئے۔ آپ کی بیٹیوں کے متعلق اجمالی طور پر اس امر کا مطالعہ کیا جائے گا کہ سیدہؓ کی تعلیم و تربیت نے ان کی فطری خوبیوں کو کس طرح سنوارا اور انہیں کس طرح جلا بخشی۔

حافظ ابن مجر کے بیان کے مطابق حضرت زینب کی ولادت کے میں اس وقت موئی۔ جب حضور کی عمر مبارک ۲۰۰ سال تھی۔ عمد جاہلیت ہی میں ان كى شادى ان كے خالہ زاد ابوالعاص بن رئيج سے ہوئى ۔ آفتاب نبوت كے طلوع ہوتے ہی فورا" ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہوئیں۔ ابوالعاص بدستور ا پنے آبائی مرجب پر قائم رہے۔ اختلاف دین کے باوجود دونوں میاں بیوی کی یگا گئت اور محبت مثالی تھی ۔ جنگ بدر کے بعد ان کے شوہر ابوالعاص نے حب وعدہ ان کو مدینہ جانے کی جازت دے دی ۔ جب ان کے دیور کنانہ بن رہیج ان کو مدینہ کی طرف لے اگر چلے تو کفار نے مزاحمت کی اور ایک بد بخت کے نیزے کی ضرب سے آپ اوٹ سے گر بڑیں۔ سخت چوٹ آئی۔ وہ حاملہ تھیں اور حمل ساقط ہوگیا۔ اس تکلیف کی حالت میں آپ اینے پارے باپ کے پاس مدینے پہنچیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

" زینب میری بیٹیوں میں افضل ہے۔ میری وجہ سے اسے تکلیف \_" ابوالعاص پر سیدہ زین کی جدائی نمایت شاق گزری۔ ہروقت مغموم اور بے چین رہنے گئے۔ ان کے دو اشعار کا ترجمہ ذیل میں درج ہے:
"جمجھے زینب یاد آئی تو میں نے کہا حرم کا ہر باشندہ خوش و خرم اور سرسبز و شاداب ہے۔

زینب! تو امین کی بیٹی ہے۔ اللہ اسے جزا دے 'وہ تو نمایت ہی نیک اور یارسا ہے۔

اور ایک شوہر اپنی ایسی لیوی کی تعریف ہی کرے گا جو ایسے اعلیٰ اوصاف کی حامل ہو جنہیں میں خوک جانتا ہوں۔"

ابو العاص ایک سلیم الفطرت اور کاروباری معاملات میں نمایت ہی ہے اور کاروباری معاملات میں نمایت ہی ہے اور کھرے آخر کار محرم مے میں مشرف بد اسلام ہوکر بارگاہ نبوی میں مدیند منورہ پنیچے حضور ؓ نے پانچ سال کی مفارفت کے بعد سیدہ زینب ؓ کو ابوالعاص کے گھر بھیج دیا۔

ہجرت کے وقت جو جسمانی صدمہ سیدہ کو برداشت کرنا پڑا تھا' اس کے اثرات جان لیوا ثابت ہوئے اور ۸ھ میں اپنے خالق حقیقی سے جاملیں۔
سیدہ زینب کی پاکیزہ اور باحیا سیرت کے متعلق ان کے شوہر کی شمادت
سیدہ کراور کونی شمادت ہو عتی ہے۔

سیدہ رقیہ کی پیدائش کے وقت حضوراً کی عمر ۱۳۳ سال تھی۔ کم سنی ہی اس ان کی شادی ابولہ کے بیٹے عتبہ سے ہو گئی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد ابولہ بے حق دشمنی میں مغلوب الغضب ہوکر اپنے بیٹے کو مجمر اصلی اللہ علیہ وسلم) کی بیٹی کو طلاق دینے پر مجبور کیا 'چنانچہ رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو آگئے۔ اس کے بعد آپ کی شادی سیدناعثمان "بن عفان سے ہوئی۔ کے میں

جب کفار کی ایزارسانیاں انتا کو پہنچ گئیں تو سیدناعثان اپنی بیوی رقیہ کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہوگئے جو ہجرت کرکے حبشہ کی طرف جارہا تھا۔ جب حضور کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا:

" حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیما السلام کے بعد عثال پہلے شخص بیں جنہوں نے خداکی راہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہجرت کی ہے۔"

خاصا عرصہ حبشہ میں قیام کے بعد حضرت عثمان کو یہ خبر ملی کہ حضور اللہ میں مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں تو وہ سیدہ رقیہ کے ساتھ کے ہوتے ہوئے مدینے پنچے۔

۲ ھ میں سیدہ رقبہ کو چیک نکلی اور اسی مرض میں اپنی جان جان آفرین کے سپرد کردی۔ عین اس وقت جب آپ کی قبر پر مٹی ڈالی جارہی تھی، حضرت زیر من حارث بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینے پہنچ۔

سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان میں باہم بے حد محبت تھی۔ ان کے تعلقات اتنے اچھے 'خوش گوار اور مثالی تھے کہ ان کے متعلق بیاب ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گئی تھی:

" رقیہ اور عثمان سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔" (چے ہے کسی خاتون کی عظمت کا اندازہ اس کی گھریلو زندگی ہی سے لگایا جاسکتا ہے۔)

سیدہ ام کلثوم بعثت سے تقریبا" پانچ سال قبل کے میں پیدا ہوئیں۔ چھوٹی عمر میں ان کا نکاح بھی ابولہب کے دو سرے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہوگئ ۔ جب اے میں سیدہ رقیہ کا انقال ہوگیا تو حضرت عثمان کو سخت صدمہ ہوا۔ حضور یے سیدہ ام کلثوم کی شادی ان سے کردی اور نکاح کے وقت سیدنا عثمان سے فرایا:

" خداوند تعالی نے جرئیل امین کے ذریعے مجھے تھم بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کو اسی حق مرر جو رقبہ کا تھا' تمہارے نکاح میں دے دوں۔"
سیدہ ام کلثوم اس نکاح کے بعد چھ سال زندہ رہیں اور انہوں نے

شعبان وه میں وفات پائی۔

حضرت انس من مالک کی روایت ہے کہ جس وقت سیدہ کی میت قبر میں اتاری گئی تو حضور مقبر کے پاس تشریف فرما تھے اور آپ کی آئکھوں سے سیل اشک روان تھا۔

سیدۃ النساء فاطمتہ الزہرا " کے سال ولادت کے متعلق روایات میں اختلاف ہے لیکن اکثر مورخین کے نزدیک "الاستیعاب " کی یہ روایت قابل قبل ہو کی ہے کہ آپ بعثت سے ایک سال قبل پیدا ہو کیں۔ آپ شروع ہی سے نمایت ذہین و فطین اور سنجیدہ تھیں۔ آپ حضور اور سیدہ خدیجہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں 'اس لیے سب سے زیادہ لاڈلی تھیں۔

غزوہ بدر کے بعد اھ میں آپ کی شادی سیدناعلی ہے ہوئی۔ آپ کی سیرت و اخلاق اور عادات و خصائل کی عکاسی کے لیے ذیل میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ بخاری مسلم اور ترزی میں ہے کہ ایک دن حضرت علی نے ابن عبدالواحد سے فرمایا: "کیا تجھے میں فاطمہ بنت رسول کی بات بتاؤں جو سارے کنے میں حضور کو سب سے زیادہ پیاری تھیں ؟"

ابن عبدالواحد نے کہا "ہاں!" حضرت علی نے فرمایا:

" فاطمه نے اتنی چکی بیسی کہ ہاتھوں میں نشان پڑگئے۔ پانی کے لیے

مشک اٹھائی کہ گردن پر نشانات آگئے۔ گریس جھاڑو دی کہ سب کپڑے میلے ہوگئے۔ اننی دنوں حضور کے پاس کچھ خادم آئے۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم اپنے ابا جان کے پاس جاؤ اور ایک خادم مانگ کرلے آؤ۔ فاطمہ گئیں گر کرت ہجوم کے باعث مل نہ سکیں۔ اگلے روز حضور خود تشریف لائے اور پوچھا کیا ضرورت تھی۔ فاطمہ چپ ہورہیں۔ میں نے معا بیان کیا۔ اس پر بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

" اے فاطمہ! تقویٰ اختیار کرد۔ اپنے رب کے فرائض ادا کرد۔ اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھ سے کرنے کو اپنا دستور بنا لو اور جب رات کو بستر پر لیٹو تو ۳۳ بار سجان اللہ '۳۳ بار الحمد اللہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرد۔ یہ عمل تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ "

ي من كر حفرت فاطمير في فرمايا:

" میں ای حال پر اللہ اور اس کے رسول سے خوش ہوں۔"
حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو خادمہ
نہ دی۔ اس روایت ہے جمال حضرت علی کے گھر کی معاشی بدحالی اور سیدہ
فاطمہ کا زہد وریاضت اور تسلیم و رضا کی رائخ کیفیت سامنے آتی ہے وہیں
حضور کی اپنے لیے اور اپنے اہل وعیال کے لیے دنیا کے مال اور دولت و
سامان آسائش سے بے نیازی کی حکمت عملی بھی واضح ہوتی ہے۔

سیدہ فاطمہ اپنے پیارے ابا جان کے وصال کے ۲ ماہ بعد ہی سب سے پہلے اعلیٰ علین میں ان سے جاملیں۔ پر آشوب ' صبر سوز اور ولدوز حالات میں ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل کرے آپ کے دکھ اور غم کا بوجھ ہلکا کرنے والی خدا کی برگزیدہ اور بلند کردار بندی

ام المومنين سيده سودة بنت زمعه

| مغد                 | عنوانات                 | نمبرشار       |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| 166                 | تعارني جھلكياں          | N.            |
| 14                  | خاندانی حالات           | r             |
| 164                 | قبول اسلام              | ٣             |
| شمولیت کی اہمیت ۱۲۷ | تحیک اسلامی میں سیدہ کی | le service le |
| 16,0                | الجرت حبثه              | ۵             |
| 10-                 | اجرت کے اثرات           | 4             |
| 100                 | عبشہ سے واپسی           | 4             |
| 15"                 | بیوگی کی مصیبت          | ^             |
| 100                 | عام الحزن               | 4             |
| 101                 | نكاح كا يغام            | 1+            |
| 14-                 | تقريب نكاح              | 11.           |
| 141                 | سيدة كي بلند جمتي       | ır            |
| IYY                 | مے میں آمد              | ır            |
| ואר                 | ٥١٤ ٩ ١٥٠١              | ır            |
| · inc               | تبديلي حال              | 10            |

| صفحہ | عنوانات                                   | نبرثار |
|------|-------------------------------------------|--------|
| 140  | عرت کا دور                                | М      |
| 140  | صاجزادیوں سے مامتا بھرا سلوک              | IZ     |
| 144  | يوم الفرقان اور سيدة                      | IA     |
| 144  | قریش کے قیدیوں پر سیدہ کافی البدیمہ تبعرہ | 19     |
| 141  | بے مثل اعزاز اور بے نظیرایثار             | r.     |
| 141  | مزاج کی شکفتگی                            | M      |
| 141  | فياضى                                     | rr     |
| 144  | شہید کی ماں ہونے کا لازوال شرف            | r      |
| 144  | وفات                                      | re     |





خولہ ۔ " یارسول اللہ 'خدیجہ کی وفات کے بعد میں آپ کو ہر وقت مغموم اور ملول پاتی ہوں۔"

حضور "- "ہاں فدیج" ایک عمگسار اور وفاشعار رفیقہ حیات تھی۔ گھر کے انتظام ، بچیوں کی دیکھ بھال اور ان کی تربیت کی ذے داری اسی کے سپرد تھی۔ اس کے دنیا سے رخصت ہوجانے کے بعد فرائض رسالت کی کیسوئی سے ادائیگی کا کام سخت مشکل ہوگیا ہے۔"

خولہ" - " پھر تو آپ کو ایک الی رفیقہ زندگی کی ضرورت ہے جو سمجھ دار بھی ہوسلیقہ شعار بھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سلسلے میں کوشش کروں۔"

حضور" - " ہاں ٹھیک ہے۔ ایک خاتون ہی ایسے معاملات کو خوش اسلوبی سے طے کر سکتی ہے۔

حضرت خولہ (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابیہ اور حضرت عثمان بن مطعون کی المبیہ تھیں) اپنے آقا و مولا کی اجازت سے اپنے

مقصدے حصول کی جدوجمد میں سرگرم ہوجاتی ہیں۔ ان کی پر خلوص کو ششوں كے نتیج میں جس خوش قسمت اور عالى مرتبت خاتون كو الله كے محبوب ترين رسول اور دنیا کے عظیم ترین انسان کی رفاقت 'اس کی دلجوئی' اس کے گھر کو اپنے سلقے اور قرینے سے جنت کا نمونہ بنانے اور اس کی کم س بچیوں پر شبنم جیسی صاف و شفاف مادرانه محبت نچهاور کرنے کی سعادت حاصل جوئی وہ سيده سودة بنت زمعه تهين- عالم انسانيت پر اس بلند حوصله اور سرايا جرات و ایثار خاتون کا یہ عدیم المثال اور ناقابل فراموش احمان ہے کہ جب ونیائے انسانيت كامحن اعظم اپن بشيتبان چپا حضرت ابو طالب اور اپنے گھر كى پيكر مرو وفا ملکہ سیدہ خدیجہ کی جدائی کے جانگسل اور روح سوز صدمات سے چورچور ہوچکا تھا اور جب اے بے سارا پاکر حق و صداقت کے دشمنوں نے اس کی ذات بابرکت کو ظلم و تشده کا نشانه بنانے اس پر تھلم کھلا دست درازیاں کرنے اور اس کے گھرتک کو غیر محفوظ بنادیے میں اخلاق و شرافت اور عربی معاشرے کی ملمہ روایات کو بری بے دردی اور سفاکی سے اپنے یاؤں تلے روند ڈالا تھا اور جب معبودان باطل کے پرستاروں نے اپنی کمینگی ك باتھوں مجبور ہوكراس ير عرصہ حيات اتا تك كرويا تھاكہ اس كے لئے اینے گھرے باہر نکانا وشور ہوگیاتھا' ان پر آشوب ' صبر سوز اور ولدوز طالات میں خداکی اس برگزیدہ اور بلند کردار بندی نے اس بادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا شرف حاصل کرے اس کے دکھ اورغم کا بوجھ بلکا کرنے کی كوشش كى اس كے حوصلے اور اس كے عزم ميں ايك نئى قوت ابھارنے اور اس کے اصلی مشن کی میمیل کی جدوجمد میں اس کا سمارا بننے کی تدابیر اختیار

### خانداني حالات

حفرت سودہ کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان عامر بن لوی سے تھا۔ والد کا نام زمعہ تھا۔ علامہ ابن سعد اور دوسرے سیرت نگاروں نے آپ کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا ہے:

سوده بنت زمعه بن قیس بن عبدالشمس بن عبدود بن نفر بن مالک بن حل بن عامربن لوی-

والدہ کا نام شموس تھا۔ حضرت سودہ ی کانا "قیس" حضور کے پردادا ہاشم کی بیوی سلمٰی کے بھائی تھے جن کا تعلق بیرب کے قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ اس طرح حضور کی اور حضرت سودہ کی نھیال ایک ہی بنتی ہے۔

ان کی شادی دور جاہلیت میں ہی ان کے کچا زاد سکران بن عمرو سے ہوگئی تھی۔

# قبول اسلام

حفرت سودہ اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے ایک صالح کی پند اور دوراندلیش خاتون تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو نمی غار حرا سے آفتاب ہدایت شرک و کفر کی ظلمتوں کو زائل کرنے کے لئے طلوع ہوا تو جن خوش بخت اور سلیم الفطرت انسانوں نے اس کی نورانی شعاعوں سے اپنے دلوں کی دنیا کو منور کیا ان میں حفرت سودہ بھی شامل تھیں۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے منور کیا ان میں حفرت سودہ بھی شامل تھیں۔ چنانچہ سیرت نگاروں نے دعوت توحید کے پہلے تین سالہ دور میں اس پر لبیک کہنے والے جرات منداور حق پند ساما اشخاص کی جو فہرست مرتب کی ہے اس میں آپ کا اسم گرای بھی نمایاں طور پر شامل ہے۔ اس سے آپ کے مزاج 'آپ کی طبیعت اور بھی نمایاں طور پر شامل ہے۔ اس سے آپ کے مزاج 'آپ کی طبیعت اور

آپ کی فطرت کی وہ خصوصیت کھل کر سامنے آجاتی ہے جس کی بدولت تخریک اسلامی کی تاریخ میں آپ کو ایک بلند اور ممتاز مقام حاصل ہوا۔ اس دور کی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ آپ اپنے قبیلے بی لوی میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ پھر آپ کی کوششوں سے آپ کے خاوند اور آپ کے میکے اور سرال کے خاندانوں کے دوسرے افراد بھی اس دولت بے بہا سے بہرہ ور ہوئے۔ ان کے نام تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں دولت بے بہا سے بہرہ ور ہوئے۔ ان کے نام تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہیں

الم ير يال

(۱) حفرت عبدالله این عمود (حفرت سودہ کے دبور کے بیٹے)

(r) حضرت حاطب بن عمرو (آپ کے دیور)

(س) حضرت سليط بن عمو (آيا كے ديور)

(٣) حفرت فاطمه بنت علقمه (آپ کی دبورانی اور حفرت ملیط کی بیوی)

(۵) حضرت مالك بن زمعه (آت ك بمائي)

(٢) حفرت ابو سرة بن الى ريم (حضور كى پيو بھى بره كے صاحر اوك)

(٤) سكران بن عمرو (آپ ك شومر)

تحریک اسلامی میں آپ کی شمولیت کی اہمیت

خدا کے آخری رسول کی دعوت کے پہلے دور میں اللہ کے پیغام حق و صداقت کو اپنے سینے سے لگانے والے افراد کے حالات کا بغائر جائزہ لینے کے بعد یہ بات کوئی راز نہیں رہتی کہ ان میں اکثریت ایسے نوجوانوں کی تھی جن کی عرب ۱۲ سال سے لے کر ۲۵ سال تک تھیں۔ نوعمر جوانوں کا ایک نئ انقلابی تحریک کے ساتھ والهانہ اور پرعزم رشتہ قائم کرنا ایک فطری امر تھا کیونکہ یمی وہ عمر ہے جب حوصلے بلند اور جمتیں جواں ہوتی ہیں۔ اس دور

میں جذبات گرم اور متحرک ہوتے ہیں اور کھ کرگزرنے اور جے ہوئے نظام كو اكهار بينك كا ولوله انگرائيال ليتا ہے۔ اس لئے محمد مصطفے صلى الله عليه وسلم کی عمد ساز تحریک کے ساتھ نوجوانوں کی وابستگی کوئی تعجب انگیز بات نہ تھی لیکن مخالفین نے اس بات کو اپنے حق میں ایک حربے کے طور پر استعال کیا اور اپنے مخالفانہ پراپیگنڈے میں اس دلیل سے جان پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اگر محمراصلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت اور آپ کے پیغام میں کوئی معقولیت ہوئی تو معاشرے کے سمجھ دار' سنجیدہ اور سربر آوردہ افراد جو پختہ عمر کے لوگ بین ضرور اس طرف متوجہ ہوتے اور اس کی حقانیت کی تقدیق کرتے۔ لیکن حضرت سودہؓ (جن کی عمراس دفت چالیس سال سے زیادہ تھی) جیسی متین ' بردبار اوربیدار مغز شخصیات کی طرف سے اس وعوت حق کی قبولیت نے ان کے معاندانہ اور زہر ملے پروپیگنڈے کے غباروں کی ہوا نکال کرر کھ دی۔ اور وہ لوگ جو کسی مشن اور کسی تحریک کی اہمیت اور موزونیت كا اندازه صرف اس سے وابستہ شخصیات كى زمنى معاشرتى اور اخلاقى حيثيت ے لگانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لئے اس کے متعلق سوچے اور غورو فکر کرنے کی راہیں کھل گئیں۔

اجرت عبشه

مکہ معظمہ کو چھڑت ابراہیم علیہ السلام نے امن و سلامتی کا شہر قرار دیا تھا۔ اب اسی شہر کی سرزمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے بیان کردہ عقیدے اور نظریے کو حرز جان بنالینے والوں کے لئے تھگ ہو چکی تھی۔ ظلم و ستم کی دنیا میں وہ کوئی صورت ممکن تھی جو ان بادہ توحید کے متوالوں کے لئے روا نہ رکھی گئی ہو۔ یہاں ان کی عزت محفوظ تھی نہ ان

كى جانيں ان كے لئے يمال النے ايمان ير قائم رہنا اور خدائے برحق كى بندگی اور عبادت کے مراسم بجالانانامکن بنا دیاگیا۔ آخر کار ایمان و اسلام کی تحریک کے قائد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اپنا وطن چھوڑ کر حبثہ کی طرف ہجرت کرجانے کی اجازت مرحمت فرمادی چنانچہ نبوت کے پانچویں سال اپنے اصولوں کی خاطر دنیا کا ہر مفاد اور عیش و عشرت کا ہر سامان قربان کردینے کا فولادی عزم رکھنے والے گیارہ مردول اور جار عورتول پر عث مشمل ایک وستہ جیشہ پنچ میں کامیاب ہوگیا۔ اس سے الحظ سال یعنی ۱ نبوت مطابق ۱۱۵ ء میں اٹھارہ عورتیں اور ۸۲ مرد مشرکین کی مزاحت و مخالفت کے باوجود اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ ان اولوالعزم اور عالی ہمت سرفروشوں میں سیدہ سودہ جمی تھیں۔ جس طرح سیدہ اپنے قبیلے میں اسلام کی تسلغ و تعلیم کے ذریعے اس کے کچھ افراد کو اپنا ہم نوا اور اپنا ہم ملک بنانے میں کامیاب ہوئی تھیں۔ ای طرح اس تحریک ہجرت میں قبیلے کے سربر آوردہ لوگوں کی سخت مزاحمت اور رکاوٹ کے باوجود اینا ہم سفرینانے میں کامیاب ہو گئیں۔ ان عہد ساز عالی حوصلہ اشخاص کے نام درج ذیل ہیں۔

(۱) حضرت سکران من عمرو (سیده سوده کے شوہر)

(٢) حضرت ابو سرة بن ابي رجم (حضور كي پهويهي زاد بهائي)

(س) ان کی بیوی ام کلثوم اسلام سودہ کے دیورسمیل کی بیٹی)

(٣) حفرت عبدالله بن سميل بن عمرو (سيدة ك ديور كابيا)

(۵) حضرت ليط بن عمره (سيدة كا ديور)

(١) حضرت ابو حاطب بن عمرو (سيده كا ديور)

(٤) حفرت مالك بن زمعه (سيدة كا بهائي)

#### (٨) ان كى بيوى عميره بنت العدى (سيدة كى بهابھى)

ندکورہ بالا فہرست سے واضح ہو تا ہے کہ سیدہ سورہ کی ذات اور شخصیت اپنے خاندان اور اپنے قبیلے میں کتنی معزز 'موثر اور قابل اعتاد تھی۔ جس بات کو انہوں نے حق سمجھا اسے اپنی فطرت کی سلاست کی وجہ سے صرف خود ہی قبول نہیں کیا بلکہ صلہ رحمی کے پاکیزہ اور فطری جذبے سے سرشار ہوکر اپنے قریب ترین عزیزوں کو بھی حق کی اس نعمت بے بدل سے مالامال کرنے کی حکیمانہ کوشش کی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوکیں۔

### ہجرت کے اثرات

جرت حبشہ کا یہ واقعہ بظاہر معمولی قرار دیا جاسکتا ہے کہ چند افراد اپنے اہل وطن کے جوروستم سے تنگ آگر اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کی خاطر دیار غیرمیں بناہ لینے پر مجبور ہوگئے۔ اگر معاملہ کسی جامد مذہب کے چندعقا کد ير نزاع كا موتا تو صورت حال واقعي غير اجم اور بالكل ساده تهي- ليكن محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم جس عقیدہ توحید اور جس دین حق کی طرف صرف این قوم کوہی نہیں بلکہ جملہ نوع انسانی کو بوری جرات و بے باک سے دعوت دے رہے تھے وہ ایک ایسا نظریہ تھا جس میں زندگی کے تمام شعبول میں انقلاب انگیز تبدیلیاں لانے کی کامل ترین صلاحیت تھی اور جو زندگی کے بورے نقشے کو جاہلانہ اور مشرکانہ نظام کی آلودگیوں اور نجاستوں سے پاک صاف کرے حق و انصاف مریت فکر اور مساوات انسانی کے جاذب قلب و نظر خوشما رنگوں سے مزین کرنے کا داعی تھا۔ یمی وجہ ہے کہ قدیم نظام کے علمبردار جن کے معاشی 'معاشرتی اور ساسی مفادات اس نظام سے وابستہ تھے' اس نئی اصلاحی دعوت اور انقلابی تحریک کا راسته رو کنے کے لئے نم ٹھونک کر میدان میں آگئے۔ لیکن ہجرت حبشہ کے اس واقعہ نے ان کو ایک ایسی نفیاتی اور اخلاقی شکست سے دوچار کردیا جس کے اثرات کا ازالہ ان کے بس میں نہ رہا۔ اس کی اجمالی کیفیت درج ذیل ہے:

ا- قريش كاكوئي مشرك سردار ايانه تهاجس كابينا يا بني، بن يا بهائي يا کوئی اور قریب ترین عزیز اسے جدائی کا صدمہ نہ دے گیا ہو۔ اس صدم اور غم نے جمال ان مغرور سرداروں کے دلوں کی دنیا کو حزن و ملال کی حوصلہ شکن کیفیت سے دوجار کیا وہن وہ احساس شکست کی شدت سے زہنی طور بر ہل کر رہ گئے۔ انہیں صاف نظر آنے لگا کہ ان کی تمام ڈیٹکیں اور تمام شیخیاں ب وقعت ثابت موسی ان کی قیادت و سیادت کی چنانیں ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ مثلا" سیدہ سودہ کے قبیلے بنی لوی میں سہیل بن عمرو ایک ممتاز سردار تھا۔ حق کی دشمنی میں براتیز و طرار۔ ویسے بھی قدرت نے اسے وجیہہ اور باوقار شخصیت سے نوازا تھا۔ خطابت اور شعلہ بیانی اس کا فطری جوہر تھا۔ اور اس کی بیہ شعلہ بیانی اللہ کے دین اور اس کے رسول کے خلاف بے محابا استعال ہوتی تھی۔ لیکن اس ہجرت میں اس کی بیٹی بھی گئی ' اس کا بیٹا بھی گیا۔ اس کے بھائی بھی گئے اور اس کی بھاوج بھی گئی۔ اس حادثے سے اس شعلہ نواخطیب کی شخصیت بر کیے اعصاب شکن اثرات مرتب ہوئے ہوں گے' اس کا اندازہ کسی حد تک وہی شخص کرسکتا ہے جے بھی اس فتم کی ذات آمیز شکست کی رسوائی برداشت کرنا بڑی ہو۔

۲۔ نظام شرک و کفر کے قائدین نے اپنی متکبرانہ روش سے مکہ کی فضا پچھ ایسی بنا دی تھی کہ اب ان کے لئے اپنے دل کا درد بیان کرنے اور اسے اپنے ہم نفوں کے سامنے ظاہر کرکے کسی حد تک بلکا کردینے کی بھی کوئی

صورت باقی نہ رہی تھی۔ قدرت کی طرف سے ان کے تمرد 'گھنڈ اور سرکثی کی سے سزا مقدر ہوگئی تھی کہ وہ اب اس غم اور دکھ میں اندر ہی اندر گھلتے رہیں۔

۳- عرب معاشرے کا نظام خاندانی اور قبائلی عصبیت پر قائم تھا' اس
لئے اس میں صلہ رحمی کی بری اہمیت تھی۔ اور صلہ رحمی کا یمی جذبہ افراد
کے جان ومال کے تحفظ اور ان کی عزت و وقار کا ضامن تھا۔ اب اس واقعہ
ہجرت نے جس میں مختلف قبائل کے سوسے زیادہ مردوزن اپنوں ہی کی
مترانیوں سے عاجز ہو کر جلاوطنی پر مجبور ہوئے تھے' سرواران قریش کے قلب
مرانیوں سے عاجز ہو کر جلاوطنی پر مجبور ہوئے تھے' سرواران قریش کے قلب
و روح پر اس حقیق خطرے کی ہولناکیاں اجاگر کردیں کہ اب پورے ملک
عرب میں ان پر ساج کی مسلمہ روایات پامال کرنے اور اپنے ہی جگر کے
عرب میں ان پر ساج کی مسلمہ روایات پامال کرنے اور اپنے ہی جگر کے
عرب میں ان کی اخلاقی ساکھ بری طرح مجروح ہوکر رہ جائے گی۔

۳ - اپنی ضد و انانیت کے نشے میں اندھے ہوجانے والوں کو بیہ بات بھی نظرآنے گئی تھی کہ ان کی قساوت قلبی کی داستانیں اور صلہ رحمی کے مقدس رشتوں کو تار تار کرنے کی حکایتی اپنے ملک اور اپنے براعظم سے نکل کر دو سرے ملک اور دو سرے براعظم تک پہنچ جائیں گی جس سے ان کی بین الاقوامی ساکھ اور تجارت بری طرح متاثر ہوگی۔ کے کے تاجر کاروبار کے سلطے میں اکثر عبشہ جاتے رہتے تھے۔ یہ تھے وہ اسباب جن کی بنا پر یہ اعدائے اسلام سرجوڑ کر بیٹھنے پر مجبور ہوئے۔ عبشہ جانے والوں کی واپسی کے اعدائے اسلام سرجوڑ کر بیٹھنے پر مجبور ہوئے۔ عبشہ جانے والوں کی واپسی کے اعدائے اسلام سرجوڑ کر بیٹھنے پر مجبور ہوئے۔ عبشہ جانے والوں کی واپسی کے اعدائے مواد آخر کار فیصلہ ہوا کہ ایک سفارت قیمتی تحاکف کے ساتھ شاہ حبشہ کے پاس بھیجی جائے اور اسے کی نہ کسی طرح اس بات پر ساتھ شاہ حبشہ کے پاس بھیجی جائے اور اسے کی نہ کسی طرح اس بات پر

آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے ملک میں پناہ لینے والوں کو مفیروں کے حوالے کردے۔

اس سفارت نے بادشاہ اور درباریوں کو ان پناہ گزین مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لئے کیا کیا حربے استعال کے ان پر کیا کیا الزامات لگائے۔ بادشاہ کے بھرے دربار میں حضرت جعفر طیار نے ان الزامات کی تردید اور فلاح انسانیت کی نئی تغیری تحریک کی ترجمانی کس بے باکی سے کی اور اس کے جو محور کن اثرات سامنے آئے۔ اور یہ سفارت ناکامی اور خواری سے ہم کنار ہوئی' اس کی تفصیل ام المومنین سیدہ ام سلم نے حالات میں پیش کی جائے گی کیونکہ وہی مقام اس کے لئے سب سے موزوں ہے۔ سیرت و تاریخ میں اس واقعہ کا سب سے اہم ماخذ انہی کی بیان کردہ مفصل اور مربوط روایت میں اس واقعہ کا سب سے اہم ماخذ انہی کی بیان کردہ مفصل اور مربوط روایت

حبشہ سے والیسی

وہ اہل ایمان جو حضور کی اجازت سے حبشہ ہجرت کرگئے تھے 'ان میں کچھ تو حضرت جعفر کے ساتھ وہیں مقیم رہے اور غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ پنچے۔ لیکن ان کی کثیر تعداد کچھ عرصہ بعد کے واپس آگئ۔ علامہ ابن اسلحق کی روایت کے مطابق جے ابن ہشام نے اپنی سیرت میں نقل کیا ہے '
اسلحق کی روایت کے مطابق جے ابن ہشام نے اپنی سیرت میں نقل کیا ہے '
ان واپس آنے والوں میں سیدہ سودہ اوران کے قبیلے کے تمام مهاجرین شامل

بیوگی کی مصیبت

حبشہ سے واپس آنے کے کھ عرصہ بعد حضرت سکران بن عمرو کا انقال

ہوگیا۔ موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ ان کا انقال حبشہ میں ہوگیا تھا۔ لیکن واقدی اور ابن اسلحق کی روایت کے مطابق انہوں نے اپنے آبائی شر مکہ میں ہی واعی اجل کو لبیک کہا۔ اورسیدہ سودہؓ پر اپنے ہم مسلک رفیق حیات کی موت سے رنج و محن کا ایک گوہ گراں ٹوٹ پڑا۔

### عام الحزن

نبوت کے دسویں سال رمضان کے مہینے میں جب ام المومنین حضرت خدیجہ اپنی عارضی زندگی کی مملت پوری کرکے اپنے رب رحیم کی آغوش رجت میں محو استراحت ہو گئیں تو اللہ کے رسول محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پورا نظام درہم برہم ہوگیا۔ دو چھوٹی بچیاں تھیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا گھر میں کوئی نہیں تھا۔ سیدہ خدیجہ کے انتقال پر ملال سے چند روز پہلے حفرت ابوطالب جیسے شفیق اور مخلص سررست بھی آپ کو داغ مفارقت وے گئے تھے۔ ان بے دربے صدمات نے آپ کی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں کو ایک حد تک مسدود کرکے رکھ دیا۔ اس صورت حال سے آپ دل گرفتہ بھی تھے اور رنجیدہ بھی۔ مغموم بھی تھے اور پریشان بھی۔ یمی وجہ ہے کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا یعنی غم کا سال۔ اس غم کے سال کی کیفیت کا اندازہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اجمال کے ساتھ ان حالات پر بھی نظروالی جائے جن سے اس وقت داعی اسلام کو واسطہ پڑ رہا تھا۔ آی نبوت کے منصب یر فائز ہوئے۔ تین سال تک آپ نے اپنی تبلیغی مساعی نمایت خاموشی سے خفیہ انداز میں انجام دیں۔ جب چوتھے سال رعوت عام کا سلسلہ شروع ہوا تو جاروں طرف سے مخالفت کے طوفان الم ریٹے۔ وعوت قبول کرنے والوں پر مکہ کی زمین تنگ ہو گئی جس کی وجہ سے ان میں سے اکثر حبشہ کی طرف ہجرت کرگئے۔ ان تمام مختیوں اور مظالم کے باوجود حضرت ابوطالب کی سرپرستی کی وجہ سے کسی بڑے سے بڑے مخالف کو بھی آپ پر دست درازی کی جرات نہ ہوئی۔ حضرت ابوطالب کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد یہ بند ٹوٹ گیا۔ اب تک جو سرکش اور متکبرایک طرح سے بزول بنے ہوئے تھے' ایک دم شیر ہوگئے۔ انہوں نے آپ کی توہین اور تذلیل کی وہ بدترین مثالیں قائم کیں جے دیکھ کر انسانیت و شرافت دم بخود ہو گئی۔ چند مثالیں پیش ہیں:

ا - ابن اسحاق نے عروہ ہن زبیر کی سے روایت نقل کی ہے کہ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سرمبارک پر مٹی ڈال دی آپ اسی حالت میں گھر تشریف لے گئے۔ آپ کی ایک صاجزادی سروهوتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اور آپ اے تیلی دینے کے لئے فرماتے جاتے تھے "بیٹی رو نہیں' اللہ تیرے باپ کا حامی و ناصر ہے۔"

۲- امام بخاری نے اپنی صحیح میں عبداللہ اللہ علیہ وسلم ایک روایت بیان کی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور قرایش کے سردار اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابوجہل نے کہا تم میں کون ہے جو جاکر فلاں شخص کے گھرسے ایک دن پہلے ذبح کی ہوئی او نمٹنی کی اوجھ اور خون میں لتھڑی بچہ دانی اٹھا لائے اور اس شخص کی بیٹھ پر سجدے کی حالت میں رکھ دے۔ اس پر عقبہ بن ابی معیظ اٹھا اور یہ گندگی لاکر اس نے سجدے کی حالت میں حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ اس بوجھ کی وجہ سے آب سجدے سے سرنہ اٹھا سکے۔ درمیان رکھ دی۔ اس بوجھ کی وجہ سے آب سجدے سے سرنہ اٹھا سکے۔ قریش کے بر بخت لوگ یہ منظر دکھ کر بنسی کے مارے لوٹ بوٹ ہوئے قریش کے بر بخت لوگ یہ منظر دکھ کر بنسی کے مارے لوٹ بوٹ ہوئے

جارہے تھے۔ استے میں کسی نے جاکر آپ کے گھریہ خبر پنچادی۔ حفزت فاطمہ یہ س کر دوڑی ہوئی آئیں اور گندگی کا یہ انبار اپنے نتھے منے ہاتھوں سے آپ کے اوپر سے کھینچ کر پرے پھینکا۔

س سے طبقات ابن سعد میں آپ کے پڑوسیوں کے نام درج ہیں۔ ان میں ابوجہل ' ابولہب' ولید بن مغیرہ' نفر بن حارث ' عاص بن سعد اور عقبہ بن ابی معیط کے نام بھی شامل ہیں۔ یہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے اور قریب ترین پڑوی بھی۔ ان کی دشمنی کی انتہا ہوگئ تھی۔ وہ آپ کو ستانے اور تکیف بہنچانے کی خاطر اپنے گھروں کا کوڑا کرکٹ اور ذرج شدہ بکریوں اور بھیڑوں کے اوجھ آپ کے گھر کے صحن میں پھینک دیتے تھے۔ خاص طور پر اس موقع پر جب آپ نماز میں مشغول ہوتے یا کھانا تیار کیا جارہا ہو تا۔ علامہ ابن اثیر کے بیان کے مطابق آپ ان اوجھوں کو کئی ڈنڈے پر اٹھا کر باہر ابن اثیر کے بیان کے مطابق آپ ان اوجھوں کو کئی ڈنڈے پر اٹھا کر باہر ابن اثیر کے بیان کے مطابق آپ ان اوجھوں کو کئی ڈنڈے پر اٹھا کر باہر ابن اثیر کے بیان کے مطابق آپ ان اوجھوں کو کئی ڈنڈے پر اٹھا کر باہر ابن اقیا کہ باہر ابن اثیر کے بیان کے مطابق آپ ان اوجھوں کو کئی ڈنڈے پر اٹھا کر باہر ابن اثیر کے بیان کے مطابق آپ ان اوجھوں کو کئی ڈنڈے پر اٹھا کر باہر ابن اقیا کہ باہر ابن اثیر کے بیان کے مطابق آپ دیا ہوئے۔

"اے بی عبر مناف 'کیا پروس کا یمی حق ہے؟".

سا اس کے بعد اس نجاست کو باہر پھینک دیتے۔

الغرض اس صورت حال کے پیش نظر آپ نے نماز اور عبادت کے لئے اپنے گھر کا ایک کمرہ مخصوص کرلیا تھا۔

یہ تو گھر کی حالت تھی لیکن جب آپ باہر تشریف لاتے تو آپ کے ساتھ ان بد قماشوں کا کیا سلوک ہو تا اس کی اجمالی روداد علامہ شبلی کی زبانی سنے:

"بے وشمنان دین آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے۔ آپ نماز پڑھتے تو یہ بنسی اڑاتے۔ سجدے میں آپ کی گردن پر اوجھڑی لاکر ڈال دیتے۔ گلے میں

چادر ڈال کر اس زور سے کھینچے کہ گردن مبارک میں بدھیاں پڑجاتیں۔ شریر لڑکے غول بنا کر آپ کے پیچھے پیچھے چلتے اور آپ پر آوازیں کتے۔ "غرضیکہ شروفساد کے ان علمبرداروں نے اللہ کے اس محبوب نبی اور انسانوں کے سب سے بڑے خرخواہ کے لئے گھر میں امن و سکون کی کوئی صورت باقی رہنے دی تھی اور نہ ہی گھر سے باہر۔ ان تمام چیرہ دستیوں سے ان کا مقصد صرف میں تھا کہ آپ کو خدا کے پیغام کی تبلیغ سے کلی طور پر روک ویا جائے۔

مے کی سرزمین کو اس وعوت کے لئے سنکلاخ پاکر آپ نے باہر کے قبائل کے ساتھ رابط قائم کرنے کا پروگرام بنایا' چنانچہ آپ اینے خادم حضرت زیر بن حارثہ کے ساتھ پاپادہ طائف شہر پنیج جو مکہ سے بچاس میل دور بجانب مشرق واقع ہے۔ آپ نے بنوثقیف کے سرداروں تک اپنی وعوت بنیائی سب نے اسے غرور بھرے انداز میں ٹھرادیا۔ آپ نے عام لوگوں کو پیام رحمت سانے کی کوشش کی گر سرداروں نے آپ کوشرے نکل جانے كا تحم ديا اور اس مقصد كے لئے آپ كے پيچھے آوارہ لؤكوں كو لگاديا جنهوں نے بوری بے دردی سے آپ یر پھربرسائے اور آپ کے مخوں کو نشانہ بناکر انی سنگباری کے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح تقریبا" تین میل تک آپ کا تعاقب کیاگیا۔ آپ کی تعلین مبارک خون سے بھر گئیں شرسے باہر آکر آپ نے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں الگورکی ایک بیل کے سائے میں پناہ لی- بیہ ون آپ کے عمدرسالت کا سب سے سخت اور کھن ون تھا۔ لوگول کی ناسمجمی اور ان کی اس متمردانہ روش کے انجام کی ہولناکی کے تصور سے آپ کا ول بھرآیا۔ آپ نے اس وقت اپنے رب سے جو فریاد کی ہے وہ اس عام الحزن کے حالات اور آپ کی پغیرانہ عزیمت کی مکمل عکاس ہے۔ اس کے

ہم اس کا کچھ حصہ نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں:

"الی! اپنی ہے ہی ' ہے سروسامانی اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی ہے قدری کی تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ' تو ہی درماندہ عاجزوں کا مالک ہے۔ میرا مالک بھی تو ہی ہے۔ آخر تو بھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ بیگانہ ترش رو کے یا اس دشمن کے جے میرے معاطے پر قابو ہو؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کی مصیبت کی محیبت کی گھی پڑوا نہیں کیونکہ تیری حفاظت و عافیت میرے لئے بہت وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے نور کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تمام اندھرے اجالے بن جباتے ہیں دنیا و آخرت کے تمام کام سنور جاتے ہیں۔ مجھے تیری ہی رضامندی جاتے ہیں دنیا و آخرت کے تمام کام سنور جاتے ہیں۔ مجھے تیری ہی رضامندی طرف سے ہی ماتی ہے۔ کی طافت تیری طرف سے ہی ماتی ہے۔ "

### نكاح كا پيغام

یہ تھے وہ کھن اور صبر آزما حالات جن میں حضرت خولہ" سورہ کے لئے حضور "کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر سیدہ کے پدربزرگوار "زمعہ" کے پاس پہنچی ہیں۔ ان سے گفتگو کچھ اس طرح ہوتی ہے:

خولة ( زمعه سے) " آپ كى صبح بخير ہو-"

زمعہ - " تمهارے لئے بھی خرو برکت اور سلامتی کی وعا ہے۔ ہارا کیے

خولہ" - " میں آپ کے پاس آپ کی بیٹی سودہ" کے لئے محمر صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر آئی ہوں۔"

زمعہ - "محمر صلی اللہ علیہ وسلم) ذاتی طور پر بھی شریف ہیں اور خاندانی لحاظ سے بھی نجیب ہیں-" خولہ"-" پھر کیا خیال ہے؟"

زمعہ - "مجھے تو کوئی اعتراض نہیں لیکن سودہؓ کی رائے بھی معلوم کرلیں۔"

حضرت خولہ ' سیدہ سودہؓ کے پاس آتی ہیں اور انہیں حضور کا پیغام پنچاتی ہیں۔

سودہ اس وقت بیوہ تھیں۔ عمر پچاس سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ بیوگی کے باوجود میکے اور سرال کے خاندانوں کی حفاظت و حمایت حاصل تھی۔ خدا نے سکران کی صلب سے انہیں ایک بیٹا عطاکیا تھا جو اب جوانی کی منزل میں داخل ہوچکا تھا۔ پیغام نکاح پرغوروخوض کی انہیں مکمل آزادی تھی۔ پغام دینے والے کے معاثی اور معاشرتی حالات بوری طرح ان کے سامنے تھے۔ بظاہر اس پیغام میں ان کے لئے مادی شان و شوکت اور دنیاوی عیش و راحت کی کوئی نوید نہ تھی۔ اس پیغام کو قبول کرنے کا مطلب اینے آپ کو آلام ومصائب اور مظالم و شدائد کے طوفانی تھیٹروں کے حوالے کردینے کے مترادف تها' لیکن سیده موصوفه اس وقت روحانی بالیدگی و لطافت اور اخلاقی عظمت و جلالت کے اس بلند مقام پر فائز تھیں جہاں سے دنیا کی تمام رنگینیاں اور اس کی جملہ ولفر سیال بے وقعت نظر آتی ہیں۔ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ اپنی فدائیت اور دین حق کی سربلندی کے بلند و ارفع مشن كے ساتھ اپنى والهانه فنائيت كا ثبوت ديتے ہوئے كها:

" میں محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں۔ وہ میرے

ہادی بھی ہیں اور میرے رہنما بھی۔ میری ذات کے متعلق انہیں کلی اختیار ہے۔ وہ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں:

سیدہ سودہ کا اللہ کے رسول کی رفاقت و خدمت کے لئے یہ بے لوث اور مخلصانہ سپردگی نتیجہ تھی ان کے ایمان باللہ اور حب رسول میں پرعزم استقامت کا جس نے ان کے سیرت و کردار میں ایک توازن اور ایک اعتدال پیدا کردیا تھا اور ساتھ ہی ان میں نوع انسانی کے لئے بھلائی ' خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبات موجزن کردیۓ تھے۔

ان اسباب و محرکات کے علاوہ اس خواب کی یاد بھی ان کے دل و دماغ کی دنیا پر کار فرما تھی جو چند سال قبل دکھائی دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ

" وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہیں کہ آسان پھٹا آور چاند ان پر آگرا۔ یہ خواب انہوں نے اس کی عضرت سکران سے بیان کیا۔ انہوں نے اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا:

" میں عنقریب مرجاؤں گا۔ اور تم عرب کے جاند محموصلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آجاؤ گی۔

تقريب نكاح

الغرض تمام معاملات طے ہوجانے کے بعد اس نکاح کے لئے تاریخ اور
وقت کا تعین ہوگیا۔ وقت مقررہ پر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمعہ کے گھر
تشریف لے گئے۔ زمعہ نے اپنی لخت جگر کا نکاح چار سو درہم مہر کے بدلے
آپ سے کردیا۔ اس تقریب میں سیدہ سودہؓ کے سابق شوہر کے دو بھائی
حضرت سلیطؓ بن عمرہ اور حضرت حاطبؓ بن عمرہ بھی شریک ہوئے۔ سیدہؓ کے
ایک بھائی جن کا نام عبداللہ تھا وہ کے سے باہر تھے اور ابھی حالت کفر میں

تھے 'جب گھروالیں آئے تو اس نکاح کی خبرپاکر اس پر افسوس کا اظمار کیا اور علامت کے طور پر اپنے سرپر خاک ڈال لی ۔ طقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی اس حرکت پر ہمیشہ اپنے آپ کو ملامت کیا کرتے تھے۔

نکاح کی یہ تقریب بعض روایات کے مطابق رمضان ۱۰ بعثت میں اور بعض دوسری روایات کے مطابق شوال ۱۰ بعثت میں منعقد ہوئی۔ دوسری بات ہی زیادہ صحیح ہے۔

### ابولهب کی حمایت

"عام الحزن" کی ہم نے یہ چند جھلکیاں پیش کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سال کے خاتے کے ساتھ ان نامساعد حالات کے دور کا خاتمہ ہوگیا۔ بلکہ یہ ابتلاء و آزمائش کا سلسلہ برستور چلتا رہا۔ حضور کی یہ پریشان کن حالت دکھ کر ایک دفعہ آپ کے چچا ابولہب کی غیرت قرابت ہوش میں آئی اور اس نے آپ کی سرپرستی اور حمایت کا اعلان بھی کیا جس کی وجہ سے آپ کے چند دن قدرے سکون سے بسر ہوئے لیکن دوسرے کی وجہ سے آپ کے چند دن قدرے سکون سے بسر ہوئے لیکن دوسرے معاندین کی آگیفت سے پھر رشتہ داری کی عصبیت پر اس کی جاہلانہ عصبیت عالب آگئ۔

یہ شدائد و مصائب کا سلسلہ بردھتا گیا۔ یمال تک کہ آپ کے قتل کا مضوبہ تیار ہوگیا گر آپ نفرت خداوندی کے سمارے ان سب منصوبہ سازوں کی آئھوں میں خاک جھونک کر اپنے رفیق خاص حضرت ابو بکڑ کے ہمراہ کے سے فکل کر مدینے بخیریت پہنچ گئے۔

ام المومنين سيده سودة كي بلند جمتي

ام المومنین سیدہ سودہ نے بہ تین سال کا عرصہ کے میں جس صبرو مخل ، جس و قارو متانت اور جس عزیمت و استقامت سے گزارا اور اپنے آقا اور ہادی کی مخلصانہ رفاقت اور جانثارانہ خدمت کا جو مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس اعزاز میں کوئی اور خاتون ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر عتی۔ حضور اُ کے مدینے تشریف لے جانے کے بعد تقریبا سچھ ماہ تک انہوں نے ہی حضور اُ کی مربرستی ، دیکھ بھال اور حفاظت کی سخت اور کھن ذے داریاں پوری جانفشانی اور خوش اسلوبی سے ادا کیں۔

#### مدين مي آمد

رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو حضرت ابوابوب انساری کو آپ کی میزمانی کا فقید المثال شرف حاصل ہوا۔ آپ تقریبا" سات ماہ اننی کے ہاں قیام پذیر رہے۔ اسی دوران آپ نے مسجد کی تقییر کے علاوہ اس کے ساتھ ہی دو تجربے تیار کرائے۔ ایک ام المومنین حضرت سودہ کے لئے اور دو سرا حضرت عائشہ کے لئے جن سے آپ کا نکاح ہوچکا تھا مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔

رمضان ا ھ میں آپ نے حضرت زیر ہن حارثہ اور ابورافع کو پانچ سو درہم اور دو اونٹ دے کر کے کی طرف بھیجا ناکہ وہ وہاں سے آپ کے گر والوں کو لے کر آئیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی یہ ڈیوٹی پوری ہوشمندی سے ادا کی اور چند دن بعد درج ذیل شخصیات کو اپنے ساتھ لے کر آگئے:

(١) ام المومنين حضرت سودة

(٢) حفرت ام كاثوم الله المعرف المعرب المعرب

(حضور کی صاجزادی) (حضرت نید کی بیوی) (زید کے صاجزادے)

(٣) حفرت فاطمة (٣) ام ايمن (۵) حفرت اسامة

سده کا تجره

ميند منوره ميں رمائش كے لئے سيده كو جو مكان ملا وہ صرف ان كا بى مسكن نه تها بلكه وه كاشانه نبوت بهي تها- اس كي شان بهي نرالي تهي- علامه ابن سعد کی مہا کردہ تفصیلات کے مطابق سے ایک جمرہ تھا جس کی دیواریں کچی اور چھت مجور کی شاخوں کی تھی۔ اس کی لمبائی پدرہ فٹ اور چوڑائی دس ف اور اونجائی اتن تھی کہ کھڑا آدمی اللے ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ اس کے دروازے پر کواڑ کی بجائے کالے بالوں والے کپڑے کا پردہ پڑا ہو تا تھا۔ بیہ مخضر سا کیا تجره موجوده دور کی اصطلاح میں ایوان صدر بھی تھا جو زبان حال سے بوری نوع انسانی کے سامنے اعلان کررہا تھا کہ بندگان خدا کی تعلیم و تربیت' ان کے نفوس کے ترکیے' ان کے اخلاق و کردار کی تعمیر اور انسانی معاشرے کی اصلاح و فلاح کی خدمت کا عظیم کام دنیاوی سازو سامان کی فراوانی' عالی شان عمارتوں اور محصول کو خیرہ کردینے والے فرنیچر کے بل بوتے پر نہیں بلکہ سادگی و پاکیزگی 'صبرو قناعت 'مخل ' بے لوثی و بے نفسی' تعلق بالله اور ابنائے جنس کی جدردی و ولسوزی جیسے اعلیٰ روحانی و اخلاقی اوصاف کے بل بوتے پر ہی انجام دیا جاسکتا ہے۔

تبريلي حال

کے میں ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ سودہ کا گھر شہروالوں کے

غیظ و غضب اور نفرت و حقارت کا محور تھا۔ لیکن مدینے میں اب ان کا یہ گھر استی والوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھا۔ ان کی نگابیں اس کی طرف اس انداز میں اٹھتی تھیں گویا وہ یہاں سے فیض اور اس نور ہدایت کی طلب گار ہیں جس سے ان کی ونیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔

#### عسرت كا دور

عقیرتوں اور محبتوں کا مرکز و محور ہونے کے باوجود اس گھر میں تنگی و عرت اور فقرو دردیثی کی فرمانروائی تھی۔ اس کی وجہ ظاہر تھی کہ واقعہ ہجرت نے ملے سے آنے والے مسلمانوں اور خود حضور کی اقتصادی حالت کو بری طرح ندهال کرے رکھ دیا تھا۔ دوسرے مماجرین تو یمال آکر حصول معاش کی جدوجهد میں کسی حد تک سرگرم ہوگئے لیکن رہبر انسانیت صلی اللہ عليه وسلم كي تبليغي ' تربيتي اور انظامي ذے دارياں اتني عظيم 'اتني ہمه كيراور اتی ہمہ پہلو تھیں کہ حصول معاش کے لئے وقت نکالنا ناممکن ہوگیا تھا۔ مدینے کے انصار اس صورت حال سے پوری طرح باخر تھے۔ گو اقتصادی لحاظ ے وہ بھی زیادہ خوشحال اور فارغ البال نہ تھے کیونکہ ان کا گزارہ بھی صرف کاشتکاری پر تھا۔ پھر بھی انہوں نے جذبہ ایثار سے کام لے کر اپنے نخلتان میں کچھ درخت این محبوب آقاً کی ضروریات کے لئے وقف کردیئے۔ ساتھ ہی کچھ دورھ دینے والی او نٹنیاں اور بکریاں بھی آپ کی خدمت میں بطور مدیہ پیش کردیں۔ چنانچہ مدینے کی نوزائیہ اسلامی اور فلاحی مملکت کے سربراہ اور اس کے گھر والوں کا زیادہ تر گزارہ تھجوروں اور دودھ پر تھا۔ لذید ' چٹ پٹے اور مرغن کھانوں کی یمال گنجائش تھی اور نہ ان کے وسائل لیکن ام المومنین سیدہ سودہ کے مومنانہ کردار کی ہی بی عظمت تھی کہ اس تنگی ' فاقہ متی اور عسرت کے باوجود انہوں نے کاشانہ نبوت کو باہمی محبت و الفت اور باہمی تعاون و خیرخواہی کا روح پرور اور پربہار گہوارہ بنائے رکھا۔

صاجزادیوں سے مامتا بھراسلوک

ایک خاتون کے لئے عام طور پر اپنی سوتیلی اولاد سے رحمت و شفقت کا سلوک کرنا سخت مشکل ہو تا ہے۔اس رشتے کی خاصیت ہی کچھ الی ہوتی ہے کہ دونوں طرف داوں کی گرائیوں سے نفرت و حقارت اور شکوک و شبهات ك سوت چهوشت رہتے ہيں۔ ليكن ام المومنين سيده سودة كى سيرت كا بيد نمایت ہی روش اور تابناک پہلو ہے کہ انہوں نے اپنی عقیدتوں کی مرکزی شخصیت کی بچیوں سے وہ قابل رشک مشفقانہ سلوک کیا جس نے عالم انسانیت میں ایک منارہ نور کی حیثیت حاصل کی۔ آپ جب حرم نبوی میں واخل موسي تو حضورًا كي دو بچيال حضرت ام كلثوم اور حضرت فاطمه اليي تھیں جو انی ماں کی شفقت و مرحمت سے محروم ہو گئیں تھیں۔ لیکن سیدہ نے بوری فراخدلی سے انہیں حقیقی مال کی طرح پیار بھی دیا اور شفقت بھی دی- اور ایک مشفقہ مربیہ کی حیثیت سے ان کی تربیت بھی کی اور د مجھ بھال بھی۔ حضرت فاطمہ کی او میں حضرت علی سے اور حضرت ام کلثوم کی سو میں حضرت عثمان سے شادی ہوئی۔ اس طرح سے صاجزادیاں کم و بیش پانچ چھ سال کے طویل عرصہ تک حضرت سودہ کی زیر نگرانی رہیں لیکن بورے ذخیرہ روایات میں ایک متند روایت بھی ایسی نہیں ملتی جو ان کی باہمی شکررنجی اور باہمی تلخی کی ہلکی سے ہلکی بھی نشاندہی کرتی ہو۔ یہ حضور کی ژرف نگاہی ' سیده کی ضبط نفس کی مستقل صلاحیت اور صاحزادیوں کی کامل سعادت مندی

## يوم الفرقان اور سيدة

سترہ رمضان ۲ ھے کو حق و باطل کے مابین پہلا معرکہ بدر کے میدان میں بپا ہوا۔ قرآن نے اسے یوم الفرقان کا نام دیا ہے کیونکہ اس دن حق کے مقابلے میں دو سری تمام عصیتیں مغلوب ہوگئیں۔ حق کی خاطر بیٹا باپ کے اور بھائی بھائی کے مقابلے میں صف آرا ہوگیا۔ ام المومنین حضرت سودہ کے قبیلے کو بھی کمی صورت پیش آئی۔ اس قبیلے کے کچھ افراد شوق شمادت سے سرشار المال حق کی صف میں شامل ہوکر داد شجاعت دے رہے تھے تو کچھ ایسے مرشار المال حق کی صف میں شامل ہوکر داد شجاعت دے رہے تھے تو کچھ ایسے بھی تھے جو لات اور حبل کی جے پکارتے ہوئے مقابل صف کی طرف سے اپنی جو انمردی کے جو ہر دکھارہے تھے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے:

"ابل ایمان کی صف میں"

(١) حضرت ابو سرة بن ابي رجم (قديم الاسلام تق جرت حبشه ميس شامل تق)

(٢) حفرت عبدالله بن مخزمه

(٣) عبدالله بن سهيل

ہجرت حبشہ میں شریک تھے۔ واپسی پر باپ نے اتنا ظلم کیا کہ بظاہر اسلام سے منحرف ہوگئے۔ کافروں کے ساتھ کے سے بدر پنچے 'یماں آکر اسلامی فوج میں شامل ہوگئے۔

> (۳) عمیر بن عوف سیل کے آزاد کردہ غلام کفار کے لشکر میں شامل ہوکر قتل ہونے والے

> > (۱) معاویه بن عامر

(٢) معبد بن وبب

مسلمانوں کے ہاتھ قید ہونے والے (۱) سہیل بن عمرو (خطیب قریش 'سیدہ کا چچا زاد اور قبیلے کا سردار

(۲) عبد بن زمعه (سيدة كا بهائي) (۳) عبد الرحمٰن بن مشنوء

قریش کے قیدی اور ام المومنین کافی البدیہ تبصرہ

اس معرکے میں قریش کے سر افراد گرفتار ہوئے جس میں برے نامور سروار بھی تھے اور حق پرستوں پر ظلم وستم ڈھانے والے برے سرکش مغرور اور خود پیند صاحب جاہ افراد بھی۔ انہی میں ام المومنین سیدہ سودہ کے پچا زاد اور خطیب قرایش سہیل بن عمرہ بھی تھے۔ اسے دیکھتے ہی ام المومنین کے زاد اور خطیب قرایش سہیل بن عمرہ بھی تھے۔ اسے دیکھتے ہی ام المومنین کے زہن میں اسلام اور داعی اسلام کے خلاف اس کی شعلہ بیانیاں اور اپنے ہی جگر کے کھڑوں پر حق قبول کرنے پر اس کی ظالمانہ اور بے رحمانہ چیرہ دستیاں جگرکے کھڑوں پر حق قبول کرنے پر اس کی ظالمانہ اور بے رحمانہ چیرہ دستیاں بھرکے بیان کرتی ہیں کہ بازہ ہوگئیں۔ چنانچہ اس واقعہ کو وہ خود اس طرح بیان کرتی ہیں کہ

" میں حضرت عفرا کے گھرانے کے شہید بچوں کی تعزیت کے لئے گئی کہ معلوم ہوا کہ قیدی آگئے ہیں۔ انہیں دیکھنے کے لئے لوگ گھروں سے نکل پڑے۔ میں نے دیکھا کہ جمرے کے ایک کونے میں سہیل بن عمرو کھڑا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے سے حالت دیکھی تو بے اختیار کما:"اے ابویزید قیدی بننے کی ذات پر عزت کی موت کیوں نہ مرگئے؟" اتنے میں حضورا کی آواز نے مجھے چونکا دیا جو فرمارہ موت کیوں نہ مرگئے؟" اتنے میں حضورا کی آواز نے مجھے چونکا دیا جو فرمارہ موت کیوں نہ مرگئے؟ ایک معذرت کرتے ہوئے کما کہ اس سردار کو دیکھ کر بے اختیار سے ہو؟" میں نے معذرت کرتے ہوئے کما کہ اس سردار کو دیکھ کر بے اختیار سے ہو؟" میں نے معذرت کرتے ہوئے کما کہ اس سردار کو دیکھ کر بے اختیار سے

#### الفاظ نكل كئے تھے۔"

# ام المومنين كى ذات يردے كے حكم كے نزول كاسب بنى

پردے کا تھم آنے سے پہلے قدیم دستور کے مطابق ام المومنین حضرت سودہ اور دوسری ازواج مطہرات رفع حاجت کے لئے باہر تشریف لے جاتی تھیں۔ حضرت عمرفاروق کا خیال تھا کہ حضور کی بیویوں کو باہر نہ نکانا چاہئے اس لئے وہ ایک مرتبہ آپ سے عرض بھی کرچکے تھے لیکن آپ خاموش رہے۔ ایک ون حضرت سودہ قضائے حاجت کے لئے دوسری مسلم خواتین رہے۔ ایک ون حضرت سودہ قضائے حاجت کے لئے دوسری مسلم خواتین کے ہمراہ جنگل کی طرف جارہی تھیں کہ راستے میں حضرت عمر مل گئے۔ حضرت سودہ دراز قد تھیں اس لئے اپنی ساتھیوں میں نمایاں تھیں 'چنانچہ حضرت عمر نے انہیں بیچان لیا اور کہا" سودہ ہم نے تہیں بیچان لیا۔"ام المومنین کو ان کا یہ جملہ سخت ناگوار گزرا اور انہوں نے حضوراکرم اسلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی۔ صبح بخاری میں ہے کہ اس واقع کے بعد ذیل کا تھم نازل ہوا:

" اے نبی اپنی بیوایوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کمہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چاوروں کے بلو لئکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے اللہ وہ پہچان کی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ تعالی غفور و رحیم ہے۔" (سورہ احزاب آیت ۵) نیزیہ ہدایت بھی نازل ہوئی:

" اے نبی کی بیویو' اپنے گھر میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔" (سورہ احزاب آیت ۳۳)

ان احکام کے بعد تمام مسلمان خواتین پردے کی پابند ہو گئیں۔

ام المومنين سيده خديج ك بعد سيده سودة بي وه واحد خوش قسمت خاتون ہیں جنہیں بورے جار سال تک بلاشرکت غیرے کاشانہ نبوت کو اپنی مرو وفا اور اپنی والمانہ خدمت گزاری اور غم گساری کی منور ممع سے روشن رکھنے کا شرف حاصل ہوا اور انہیں اپنے محبوب و مطلوب کی خصوصی توجمات اور محبت آميز عنايات كا مبط و محور رہے كا اعزاز نصيب موا- اس مخلصانہ تعاون اور پر بہار رفاقت نے سیدہ کی سیرت اور ان کے محروار کو اعظے اخلاقی و روحانی اقدار کا ایک ولکش نمونہ بنا دیا۔ یمی وجہ ہے کہ جب ۲ھ کے بعد حرم نبوی میں دوسری عالی مرتبت خواتین داخل ہوکیں تو انہوں نے قابل قدر عالی ظرفی اور بلند حوصلگی کا مظاہرہ کیا۔ اس عالی حوصلگی اور ایثار اور قربانی کا یہ نتیجہ تھا کہ ۵ مد میں جب وہ کافی سن رسیدہ ہو گئیں تو انہول نے ائی باری این محبوب آقا کی دلجوئی اور خوشنودی کے لئے اس کی محبوبہ یعنی حضرت عائشہ پر نچھاور کردی کیونکہ وہ ابھی نوعمر تھیں۔ اس پر سیدہ عائشہ نے فرمايا تھا:

" میں نے سورہ کے سواکسی اور عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہیں دیکھا۔ نیز ان کے سواکسی اور عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جم میں میری روح ہو۔"

اپ ایثار کے فیطے کے وقت سیدہ سودہ نے سرور عالم کی خدمت میں عرض کی تھی:"یارسول اللہ مجھے شوہر کی کوئی حرص نہیں 'مجھے تو اب سب سے زیادہ عزیز بیامرہ کہ قیامت کے روز میرا حشر آپ کی بیوی کی حیثیت سے ہو۔"

حجة الوراع مين شركت

الله على خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم نے ج بيت الله كا ارادہ كيا۔
سيدہ سودة سميت تمام ازواج مطرات كو ساتھ ليا۔ آپ كى حيات مباركه ميں
آپ كا يہ آخرى ج تھا اس لئے تاريخ ميں ججة الوداع كے نام سے مشہور
ہوا۔ سيدہ موصوفہ دراز قد اور بھارى جسم كى تقيس' تيز چلنا دشوار تھا اس
لئے مزدلفہ ميں قيام كے دوران آپ نے حضور سے درخواست كى " يارسول
الله ' ميرے لئے رش ميں چلنا سخت مشكل ہے اس لئے آپ مجھے اجازت
مرحمت فراديں كه ميں رات كو بى واپس منى چلى جاؤں۔"

حضور نے انہیں خصوصی اجازت مرحمت فرمادی اور رات کو ہی منی کینے مزدلفہ سے روانہ ہو گئیں اور صبح کی نماز منی میں ادا کی- اس پر ام المومنین سیدہ عائشہ نے فرمایا تھا:

" کاش! سودہ کی طرح میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو مزدلفہ سے روانہ ہونے کی اجازت طلب کرلیتی اور لوگوں کے آنے سے پہلے صبح کی نماز منیٰ میں پڑھتی۔"

ای ج کے موقعہ پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطمرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا:

"اس ج ك بعد كرول من بيثهنا-"

چنانچہ حضرت سودہ اور حضرت زینب بنت بخش نے اس علم کی نمایت سختی سے تعمیل کی۔ دوسری ازواج مطمرات اس علم کا اطلاق سفر حج پر نہیں کرتی تھیں لیکن ام المومنین حضرت سودہ اور ام المومنین حضرت زینب ارسول کریم کی وفات کے بعد ساری عمر گھرسے باہر نہ تعلیں۔ حضرت سودہ فرمایا کرتی تھیں:

" میں نے عمرہ بھی کرلیا ہے اور جج بھی۔ اب خدا کے علم کے مطابق گھرسے باہر نہ نکلوں گی۔"

مزاج کی شکفتگی

ایمان کی طاوت نے ام المومنین حضرت سودہ کے مزاج اور طبیعت میں بثاشت و شکفتگی کی ایک دلاویز کیفیت پیدا کردی تھی۔ آپ اپنی اس خوبی سے ہر مجلس کو زعفران زار بنا دیتی تھیں۔ خاص طور پر اپنے محبوب آقا کی تفریح طبع کی خاطر اپنی رفتار اور اپنی گفتگو میں ایبا انداز اختیار کرتیں جس سے مزاح کا پہلو نکل آتا جے دیکھ کر اور سن کر حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوتے اور تبہم بھی فرماتے۔ ایک دفعہ حضور کے سامنے رات کا واقعہ اس طرح بیان کیا:

" یارسول اللہ' رات کے آخری تھے میں آپ ماز پڑھ رہے ہے میں میں اس ماز پڑھ رہے ہے میں ہی ہی آپ کی افترامیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوگئ۔ آپ رکوع میں گئے تو میں بھی رکوع میں چلی گئے۔ لیکن آپ نے رکوع اتنا لمبا کردیا کہ مجھے اپنی ناک سملائی سے خون بننے کا خطرہ محسوس ہونے لگا چنانچہ میں بار بار اپنی ناک کو سملائی رہی۔"

سدہ نے یہ بات کھ ایے انداز میں کی کہ حضور اسے س کر مسکرا

دیخ-

فياضى

سیدہ کی سیرت کا ایک نمایاں اور روش پہلو ان کی فیاضانہ سخاوت تھی۔ جو کچھ ہاتھ لگتا ہے دریغ اللہ کی راہ میں اس کے ضرورت مند بندوں پر خرج کردیتی۔ آپ چڑے کی صنعت میں نمایاں ممارت رکھتی تھیں۔ اس لئے محنت سے جو کچھ کمائیں اسے خیرات کرکے بے پایاں مسرت حاصل کرئیں۔ حضرت عمرفاروق نے ایک دفعہ درہموں کی ایک تھیلی بھیجی۔ آپ نے پوچھا اس میں کیاہے؟ بتایا گیا کہ اس میں درہم ہیں۔ بولیں 'تھیلی میں درہم کجوروں کی طرح بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس مجلس میں وہ تمام درہم غریبوں اور مسکینوں میں مجموروں کی طرح تقسیم فرمائے۔

## شہید کی مال ہونے کا لازوال شرف

تمام ازواج مطمرات مين سيده سوده بي وه واحد بلند بخت خاتون بين جن کی زندگی میں ہی ان کے سعادت مند بیٹے نے اللہ کی راہ میں جام شمادت نوش کیا۔ حضور سے سیدہ سودہ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ سابق شوہر حفرات سکران کی صلب سے ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عبدالرحل تھا۔ عمد فاروقی میں جب اسلامی فوجیس عراق کو طاغوتی قوتوں سے آزاد کرانے کی مهم میں سردھر کی بازی لگا رہی تھیں تو عبدالرحمٰن بھی اس میں شامل تھے۔ عراق کی مکمل آزادی کا آخری معرکہ ۱۱ مد مطابق ۱۳۷ میں "جلولا" کے مقام پر حفرت سعد بن الی و قاص کی زیر قیادت موا۔ دو سرے مسلمانوں کی طرح عبدالرحمٰن نے بھی ذوق جہاد سے سرشار ہوکر شجاعت اور مردائلی کا مظاہرہ کیا۔ اور اس محاذیر اپنی جان حق کی راہ میں قربان کرے ابدی سرخروئی حاصل کی۔ اس طرح سیدہ سودہ ایک شہید بیٹے کی ماں ہونے کا لازوال شرف حاصل کرے بارگاہ خداوندی میں مقبولیت کے بلندمقام پر فائز ہوئیں۔

ام المومنین حضرت سودہ فی اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنا مجرہ مبارک ام المومنین سیدہ عائش کے نام جبہ فرما دیا تھا۔ سیرت نگاروں کے درمیان آپ کے سال وفات میں سخت اختلاف ہے۔ علامہ واقدی ان کا سن وفات میں سخت اختلاف ہے۔ علامہ واقدی ان کا سن وفات میں جر ۵۵ ہو اور امام بخاری ۲۲ ہو بیان کرتے ہیں ہمارے نزدیک امام بخاری کی رائے زیادہ قرین صواب ہے۔ امام بخاری کی مطابق ان کا انقال عمد فاروقی میں ہوا۔ آپ سے پانچ روایات منقول ہیں۔ ان میں سے ایک صحیح بخاری میں اور باقی چار احادیث کی دوسری کتابوں میں درج ہیں۔

和北京中国工作工作工作。

3/3/6/

باب نبر۳

امت مسلمہ کی بلند پایہ معلمہ' طبقہ خواتین کی عظیم محسنہ' اللہ کے پیارے رسول کی اقلیم محبت کی ملکہ' جس کی صدافت و شرافت کی شمادت خود اللہ کی آخری کتاب نے دی۔

ام المومنين سيده عائشه صديقة بنت ابوبكرصديق

| صفحه       | عنوانات                              | نمبرشار |
|------------|--------------------------------------|---------|
| 141        | مخضر تعارف                           |         |
| 149        | ولادت اور بچپن                       | r       |
| IVI        | حفورات نکاح                          | r       |
| INP        | ثكاح عاكشة أور اسلام كاليغام         | , P     |
| 140        | ميخ كي طرف جرت                       | ۵       |
| 114        | رخصتي                                | 4       |
| IVV .      | تعليم وتربيت كاخصوصي انتظام          | 4       |
| 4-1        | واقعه افک اور سیده کی شخصیت پر اثرات | ٨       |
| 14         | كامياب معلم كي خصوصيات               | 9       |
| 4.4        | سفر کے مواقع                         | le.     |
| PH:        | سيدة كا علمي مقام                    |         |
| YIF.       | اشاعت علم کے لئے اقدامات             | Ir .    |
| <b>לור</b> | بچوں کو گود لے کر پرورش کرنا         | ~       |
| 414        | خواتین کی تربیت کا خصوصی انتظام      | IL.     |
| 711        | بابرے آنیوالے وفود پر نظر کرم        | 10      |

| صفح | عوانات                             | نمبرثنار |
|-----|------------------------------------|----------|
| 44. | ج کے موسم میں حلقہ درس و ارشاد     | , , , n  |
| 440 | احادیث کی روایات                   | IZ.      |
| 440 | روايات كي تقييج                    | (A       |
| rea | اختلافی معاملات میں امت کی رہنمائی | 19       |
| 221 | طبقہ نوال پر سیدہ کے احمانات       | r•       |
| 444 | وفات                               | M        |



ایک لاکھ کی رقم کا ڈھر سامنے ہے۔ مالکہ لونڈی سے کہتی ہے کہ اس دھر کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دو اور یہ رقم غریبول' مسکینوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا شروع کردو' چنانچہ اس تھم کی لقیل ہوتی ہے اور لونڈی رقم کا سارا ڈھر بانٹ کر اور کپڑا جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ مالکہ اس دن روزے سے ہے۔ شام کو افطار کے وقت خادمہ رو کھی روٹی پیش کرتی ہے اور ساتھ ہی عرض کرتی ہے کہ اگر آپ رقم کے ڈھر سے اپنے گئے کچھ رکھ لیتیں تو میں آپ کے لئے سالن تیار کردیت۔ اس پر مخدومہ بری بے نیازی سے جواب دیتی ہے کہ اگر تم اس وقت یاد دلادیتیں تو کچھ رکھ لیتی' اب یاد دبانی کا کیافائدہ؟

یہ دریادل'کشادہ دست'غربیوں کی ہمدرد و عمکسار اور مال و دولت سے مستغنی خاتون حضرت صدیق اکبر کی لخت جگر اور خدا کے بیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ تھیں۔ جس طرح انہوں نے اپنی بوری زندگی اپنی روحانی اولاد کی دنیوی اور مادی مصیبتوں اور پریشانیوں میں ان کی ضرورتیں بوری کرنے میں دنیوی اور مادی مصیبتوں اور پریشانیوں میں ان کی ضرورتیں بوری کرنے میں

بے مثال فیاضی اور دریادلی کا مظاہرہ کیا' اسی طرح انہیں دین و شریعت اور علم و حکمت کے نور سے منور کرفنے اور شرف انسانیت کی معراج تک پنچانے میں بے پناہ محبت و شفقت کا لازوال کردار ادا کیا۔ یکی وجہ ہے کہ تمام اہل ایمان اپنی اس عظیم روحانی ماں اور بلندپایہ معلمہ کی بارگاہ میں عقیدت اوراحرام کے جذبات کا نذرانہ پیش کرنا عین سعادت تصور کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کی بیٹیاں اپنا سر فخر سے بلند کر سمتی ہیں کہ ان کی رہنما' ان کے حقوق کی پاسباں اور ان کی نسوانی عزت و شرافت کی تگہبان الیمی بلند مرتبہ ہستی ہیں جن کی صدافت و شرافت کی شماوت خود اللہ کی آخری کتاب نے دی ہے اور جن کا علمی مرتبہ اتنا بلند ہے کہ برے برے صحابہ کرام مجمی ان کے حققہ درس میں شریک ہوکر حقائق اور معارف کے جواہر سے اپنی ان کے حلقہ درس میں شریک ہوکر حقائق اور معارف کے جواہر سے اپنی جمولیاں بھرتے تھے۔

### ولادت اور بجين

نبوت کا پانچوان سال تھا اور شوال کا ممینہ کہ خدائے قدوس نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایک ایسی بچی سے نوازا جو بعد میں علم و فضل کے آسمان پر ایک ایسے مرعالم تاب کی حیثیت سے جلوہ افروز ہوئی جس سے بنی نوع انسان کے افراد خصوصا "طبقہ خواتین نے بے پناہ فیض عاصل کیا۔

اس خوش نصیب بچی کا نام عائشہ رکھا گیا۔ ماں کا نام زینب تھا جو ام رومان کی کنیت سے مشہور تھیں۔ باپ کا نام عبداللہ 'کنیت ابوبکر اورلقب صدیق تھا۔ اس نومولود پچی کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باپ کی طرف سے آٹھویں پٹت اور ماں کی طرف سے بارہویں پشت پر حاکر مل جا تا ہے۔ رواج کے مطابق اس بچی کو جس عورت نے دودھ بلایا وہ وائل کی بیوی تھی۔ مورخین اور ارباب سیرنے ان کا شجرہ نب اس طرح بیان کیا ہے۔

عائشة بنت ابوبكر صديق بن قعافه بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن يتم بن مره بن كعب بن لوى -

حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے جس گھر میں آئھ کھولی وہ توحید و رسالت کی جا نفرا نعتوں سے معمور تھا۔ اس گھر میں بتوں کی پرستش اور مشرکانہ رسوم کی بجا آوری کے بجائے خدائے واحد کی عبادت ہوتی تھی۔ اللہ کے آخری کلام کی آیات تلاوت کی جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف تقریبا "روزانہ حاصل ہو تا تھا۔ ماحول کی اس پاکیزگی اور نورانیت نے شعودی اور فیرشعوری طور پر حضرت عائشہ کے معصوم ذہن پر نمایت مثبت اثرات جرتب کیے جو بعد میں ان کی ذہنی اخلاقی اور روحانی صلاحیتوں کی نشودنما کا موثر وسیلہ ہے۔

بچپن میں حفرت عائشہ صدیقہ کو کھیل کود کا برا شوق تھا۔ اس طرح معلے کی بچیوں کا اکثر ان کے پاس بجوم رہتا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ان میں بچپن ہی سے قدرت نے باہمی میل جول اور معاشرتی روابط قائم کرنے کی بے پناہ صلاحیت وربعت کی تھی۔

حضرت عائشہ کے پندیدہ کھیل دو تھے۔ گریوں سے کھیانا اور سیمیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنا۔ اکثر الیا ہو آگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکڑ کے گھر تشریف لاتے تو یہ اپنی سیمیلیوں کے ساتھ گریوں کا کھیل کھیل رہی ہو تیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بچیاں ادھر ادھر ہوجاتیں لیکن آپ کو بچوں سے محبت تھی' اس لئے آپ انہیں بلاتے اور حضرت لیکن آپ کو بچوں سے محبت تھی' اس لئے آپ انہیں بلاتے اور حضرت

عائشہ صدیقہ کے ساتھ کھلنے کی ترغیب دیتے۔

حضرت عائشہ صدیقتہ کا بچپن عام بچوں ہی کی طرح تھا جس میں کھیل کود

سے دلچپی ہوتی ہے اور دنیا کے دو سرے تھرات سے کم ہی واسطہ ہوتا ہے
گر حضرت عائشہ کے اندازواطور اور طرز گفتگو سے فطانت و ذہانت کے آثار
ہویدا تھے۔ بچپن میں بھی ان کی قوت عافظہ بردی تیز تھی۔ اگر کھیلتے کودتے
بھی قرآن پاک کی کوئی آبیت ان کے کان میں پڑجاتی تو وہ بھی عافظے میں
مخفوظ ہوجاتی۔ اس طرح ہجرت مدینہ کے وقت ان کی عمر صرف آٹھ سال
تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکرصدیق کے
سفر ہجرت کی تیاری اپنی بردی بمن حضرت اسا کے ساتھ مل کر کی تھی لیکن
اس سارے واقعے کی چھوٹی سے چھوٹی جزئیات کو اپنی کم عمری کے باوجود جس
طرح یاد رکھا اور جس صفائی اور وضاحت سے انہیں روایت کیا ہے ان کے غیر

#### حفور کان

نبوت کے دسویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں ام المومنین سیدہ خدیج اس دارفانی سے رحلت فرما گئیں۔ اس واقعے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرایاغم بنادیا۔ سیدہ مرحومتہ آپ کی رسالت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی خاتون تھیں۔ تنمائیوں کے اضطراب اور پریٹائیوں کے تلاظم میں وہ آپ کی مونس و غم خوار اور بچیوں کی گران و نگمبان تھیں۔ ان کی وفات نے جمال حضور کی تبلیغی کوشٹوں میں حائل ہونے والی رکاوٹوں میں جائل ہونے والی رکاوٹوں میں جائل ہونے والی اور راحت و اطمینان سے محروم ہوگیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس

پریشانی نے آپ کے ساتھیوں کو سخت پریشان کردیا' چنانچہ ایک دن آپ کے ایک فرت خولہ بنت ایک مخلص جال نثار ساتھی حضرت عثمان بن مطعون کی اہلیہ حضرت خولہ بنت حکیم آپ کے پاس آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اس طرح بات چیت ہوئی:

خولہ:" یارسول اللہ! آپ دو سرانکاح کرلیں۔" حضور " کس سے؟"

خولہ:" یوہ اور کواری دونوں طرح کی لؤکیاں موجود ہیں۔ جس کو آب اپند فرائیں اس کے متعلق گفتگو کی جائے۔"

حضوراً: " وه كون بين ؟"

خوله "" بیوه تو سوده بنت زمعه بین اور کنواری حضرت ابو بکر کی لژکی شده "

حضور ؛ بمترے تم ان کی نسبت بات کرو۔"

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی معلوم کرلینے کے بعد حضرت خولہ ' حضرت ابو بکر کے پاس آئیں اور ان سے رشتے کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر نے مروجہ وستور پیش نظرر کھتے ہوئے کہا:

" عائشہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھینجی ہے۔ اس کا نکاح آپ کے ساتھ کیسے ہوسکتا ہے؟"

حضرت خولہ نے حضرت ابو برا کی بیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پنجائی۔ اس یر آپ نے فرمایا:

" ابو برط میرے دینی بھائی ہیں اور اس قتم کے بھائیوں کی اولاد سے نکاح

جازن --

حضرت ابو بکڑ کو جب اپنے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا علم ہوا تو انہوں نے اس رشتے کو اپنی سب سے بری سعادت سجھتے ہوئے بخوشی قبول کرلیا۔

شوال ۱۰ نبوی میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح جس سادگی سے ہوا اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت عطیہ بیان کرتی ہیں:

" حضرت عائشہ صدیقہ" لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ ان کی انا آئی اور ان کو گھر لے گئی۔ حضرت ابو بکڑ نے آکر ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھادیا اور مربانچ سو درہم مقرر ہوا۔"

نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر کل چھ سال تھی۔ اس کم سیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اپنی زوجیت میں قبول کرلینا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اس عمر ہی میں ان میں جودت زہن ' ذکاوت اور کلتہ رسی کے آثار نمایاں تھے۔

اس کے علاوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کی بشارت بھی مل چکی تھی' چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مخاطب کرکے فرمایا:

" میں تین رات خواب میں تجھے اس طرح دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ ریشم کے سفید کیڑے میں تیری تصویر میرے سامنے لا تا اور کہتا کہ بیہ آپ کی بیوی ہے۔ میں تصویر کا پردہ اٹھا کر چرہ دیکھتا تو وہ تیرا ہی چرہ ہو تا اور میں بیہ کہا کرتا کہ اگر بیہ اطلاع خدا کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اسے پورا بھی کرے کرتا کہ اگر بیہ اطلاع خدا کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اسے پورا بھی کرے

## نكاح عائشة اور اسلام كابيغام

عقل و دانش سے ہم آہنگ

اللہ کے رہول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی اس تقریب نے رواجوں اور رسموں کی قیود میں کھنسی ہوئی دکھی انسانیت کو جو حیات آفرین پیغام دیا وہ تین نکات پر مشتمل ہے:

ا - انسانی معاشرے کی تغیر وارتقاء کے لئے ضروری ہے کہ نکاح کا
رواج اس میں عام ہو اور یہ اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ اس سلسلے میں
تمام جاہلات مشرکانہ اورمسرفانہ رسمول اور پابندیوں کا خاتمہ کیاجائے۔ اس
معاطے میں ساوگی کا چلن ہی سب سے مفید اور موثر ذریعہ ہے۔

۲- منہ بولے رشتے باہمی مودت و محبت کے لئے بری اہمیت کے حامل ہیں لیکن انہیں بنیاد بنا کر نکاح کے لئے جائز اور وسیع علقے کو نگ کرنا معاشرتی زندگی کی فلاح و بہود کی پہنائیاں نگ کردیئے کے مترادف ہے۔
سا - شادی بیاہ کے لئے ہر ممینہ اور ہر دن موزوں اور مناسب ہے۔
موہوم خیالات و افکار کی بناء کی بعض دنوں اور بعض مینوں کو منحوس قرار دے کر ان میں ان تقریبات سے اجتناب فطری تقاضوں کے موافق ہے نہ دے کر ان میں ان تقریبات سے اجتناب فطری تقاضوں کے موافق ہے نہ

عرب میں شوال کا مہینہ منوس تصور کیا جاتا تھا'کیونکہ ایک وفعہ عرب میں اس مینے کے دوران میں سخت وبا چھلی تھی جس میں بے شار افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ ای طرح اس ملک میں منہ بولے بھائی کی بیٹی سے نکاح حرام سمجھا جاتا تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بھائی حضرت ابو بکر صدین کی بیٹی سے شوال کے مینے میں نمایت سادگی کے ساتھ نکاح کرکے عرب کے

#### مين كى طرف بجرت

نکار کے بعد سیدہ عائشہ تین سال تک اپنے میکے ہی میں رہیں۔ اہل کہ کی زیادتیوں ' ختیوں اور چیرہ دستیوں سے تنگ آگر بحکم خداوندی رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حفرت ابوبکر کے سے ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لے گئے لیکن اپنے گھروالوں کو کے ہی میں دشمنوں کی نرغے میں چھوڑ گئے۔ جب مدینے میں ذرا اطمینان نصیب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر بن حارثہ اور اپنے غلام رافع کو اور حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنے اہل و عیال کو لانے کے لئے ملہ جھیجا۔

حضرت عبداللہ بن ابو برا اپنی والدہ ام رومان اور دونوں بہنوں حضرت اسلا اور حضرت عائشہ صدیقہ کو اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوجہ مطمرہ حضرت سودہ اور آپ کی دو بیٹیوں ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کو ساتھ لے کر کے سے روانہ ہوئے۔

اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ سوار تھیں وہ بھاگ نکلا اور اس خدوش دور اک ہر لمحہ یہ خطرہ تھا کہ پالان اب گرا' کہ گرا۔ اس مخدوش صورت حال نے مال کو بے تاب کردیا۔ انہیں اپنی تو فکر نہ تھی' لیکن وہ بیٹی کے لئے ذار و قطار رونے لگیں۔ آخر چند میل پر جاکر اونٹ پکڑا گیا تو مال کو قرار آیا۔

الله كي راه مين ججت كرنے والوں كو به قافا حد ، بر بينجا ت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی کے قریب مکانات کی تغیر محرول کرارہ تھے 'چنانچہ آپ کی المیہ اور دونوں صاجزادیاں اننی زیر تغییر مجرول میں فروکش ہوئیں اور حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد کے مکان میں اقامت گزیں ہوئیں جو مسجد سے فاصلے پر بنوحارث بن خزرج کے محلے میں واقع تھا۔

کے سے آنے والے مسلمانوں کو شروع شروع میں مدینے کی آب و ہوا راس نے آئی اس لئے ان میں سے اکثر بخار اور دو سری بیاریوں میں جتلا ہوگئے۔ حضرت ابو برا بھی بیار ہوئے۔ حضرت عائشہ پوری دلسوزی سے ان کی تیارداری کرتیں اور جب بھی خیریت دریافت کرتیں تو حضرت ابو برا جواب میں یہ شعر راھ دیتے جس کا مطلب ہے:

" ہر شخص پر اس کے اہل و عیال ہی میں ڈاکہ پڑرہا ہے اور موت اس کی چیل کے تھے سے بھی اس کے قریب ہے۔"

اس شعر کے پڑھنے سے حفرت ابوبکڑ کی اس قلبی کیفیت کا اظمار ہو تا تھا کہ وہ اپنی بیاری کی شدت کی وجہ سے زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے قلب اور ذہن یر موت کی پرچھائیاں پڑرہی ہیں۔

حصرت عائشہ اپنے پدر محرم کی یہ حالت دکھ کر تلملاا شیں اور رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر ساری کیفیت بیان کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی 'چنانچہ حضرت ابوبکر صحت یاب ہوگئے۔ باپ کو صحت ملی 'لیکن اب بیٹی بستر علالت پر دراز ہوگئی۔ بیاری اتن سخت تھی کہ حضرت ابوبکر اپنی پدری محبت کے جذبات سے بے قابو ہوکر حسرت بھرے انداز میں ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے تھے۔ آخر کار باپ کی حسرت بھرے انداز میں ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے تھے۔ آخر کار باپ کی

شفقت بھری دعائیں کارگر ثابت ہوئیں اور حفرت عائشہ مرض کے اس بحران سے بخیرو خوبی عهدہ برآ ہو گئیں۔

اخصتي

بیٹی کے صحت مند ہونے پر حضرت ابوبکر" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے پاس
بلالیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہرادا کرنے کیلئے رقم نہیں
ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر" نے گزارش کی: "حضور" میری دولت حاضر ہے ،
اسے جس طرح چاہیں استعال فرمائیں۔" آپ نے اسی وقت ان سے پانچ سو
درہم بطور قرض لے کر حضرت عائشہ کو پہنچادیے۔ حضوراکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنے اس طرز عمل سے دنیا پر واضح کردیا کہ " مہر" دنیا کا کوئی ایسا
قرض نہیں جو ادائیگی کی منت سے بے نیاز ہو۔ یہ عورت کا حق ہے جو لازی
طور پر اسے ملنا چاہئے۔"

حضرت ابو بمرصد بین کی بیٹی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دلهن کی رخصتی کا منظر بھی عجیب سادہ ' ہر قتم کی لغویات و فضولیات سے پاک اور روح پرور تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح اور امام احمد نے اپنی مند میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں جن کا خلاصہ درج ذیل ہے:

مدینہ گویا حضرت عائشہ صدیقہ کی سسرال تھی۔ انصار مدینہ کی عور تیں ولئن کو لینے کے لئے حضرت ابو بکڑ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان نے اپنی بیٹی کو آواز دی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں اور ہم جولیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں۔ ماں کی آواز سنتے ہی ہانیتی کانیتی ان کے پاس آئیں۔ ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لائیں۔ وہاں منہ دھلوا کر بال سنوار دیے۔ پھر

ان کو اس کرے میں لے گئیں جہال انسار کی عورتیں ان کے انتظار میں میٹھی تھیں۔ دلمن جب اندر داخل ہوئی تو انہوں نے خیرو برکت کی دعاؤں کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ دلمن کو بنایا سنوارا۔ تھوڑی در بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔

سرال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت دودھ کے ایک پیالے سے کی گئی۔ آپ نے تھوڑا ساپی کر پیالہ حضرت عائشہ صدیقة کی طرف بردھادیا۔ وہ شرمانے لگیں۔ ایک سیلی نے کما کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو۔ انہوں نے شرماتے شرماتے سرماتے کے لیا اور چند گھون پی کر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی سیمیلیوں کو دو۔ سیمیلیوں نے کما:" حضور ہمیں اس وقت بھوک نہیں۔" آپ نے فرمایا:" جھوٹنہ بولو۔ آدی کا ایک ایک جھوٹ لکھا جا آ ہے۔"

حضرت عائشہ صدیقہ شوال ا ج میں دن کے وقت اپنے میکے سے رخصت ہوکر حرم نبوت میں رونق افروز ہوئیں۔ رہائش کے لئے آپ کو جو مکان ملا وہ مسجد نبوی سے بالکل مصل تھا۔ اس وقت آپ کی عمر کل دس سال تھی لیکن عرب کی گرم آب و ہوا اور ان کی غیر معمولی فطری صلاحیتوں نے ان کے جہم اور قدو قامت کی بالیدگی میں نمایاں کردار اداکیا اور انہیں اس قابل بنادیا تھا کہ معاشرتی ذھے داریوں کو بحسن و خوبی انجام دے سکیں۔

# تعليم وتربيت كاخصوصي انتظام

قدرت نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے دنیا کا سب سے اہم کام لینا تھا' اس لئے ان کی تعلیم و تربیت کا بھی خصوصی انتظام کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے دس سال اسے عظیم باب حضرت ابوبکڑ کے سابہ شفقت میں گزارے جن کا

ول خدا کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھا' جو قریش میں علم الانساب کے ممتاز ماہر تصور کیے جاتے تھے۔ ان کا شعرو ادب کا ذوق بہت بلند تھا اور معاملہ فئی کی صلاحیت پورے معاشرے میں مسلم تھی۔ اس لئے خوں بہا کے مقدمات کا تعقیہ ان کے سپرد تھا۔ وہ علم نفیات کے اس شعبے کے مایرمناز عالم تھے جے خوابوں کی تعبیر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

یی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اسلام اور پینیبراسلام سے والمانہ مجت علم الانساب میں ممارت معاطے کی مہ تک پہنچ جانے کی بیکراں صلاحیت اور خوابوں کی تجیریان کرنے کی اعلیٰ استعداد میکے ہی سے اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت نے ان کی ذہنی و روحانی قوتوں کی نشوہ نما کے لئے وسیع رابیں کشادہ کردیں جس کے نتیج میں وہ اپنی روحانی اولاد 'پوری امت مسلمہ کے لئے شفق معلمہ کے اہم منصب پر فائز ہو کیں۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وحید ہی ہے تھا کہ آپ نوع انسانی کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور کردار و اخلاق کا ایسا پندیدہ نمونہ عملی طور پر پیش کریں جس کی اتباع سے اس کے لئے فلاح و کامرانی اور دنیا و آخرت کی سرخروئی مقدر ہوجائے۔ معرفت و حکمت کے اس چشمہ فیض سے براہ راست فیض باب ہونے کے مواقع مردوں کے لئے تو بے شار شخص سے براہ راست فیض باب ہونے کے مواقع مردوں کے لئے تو بے شار شخص مردوں کے لئے تو بے شار نفی نظری مجبوریاں اور شوانی شرم و حیا حائل ہوجاتی تھیں' اس لئے حضور صلی الله علیہ وسلم نے نسوانی شرم و حیا حائل ہوجاتی تھیں' اس لئے حضور صلی الله علیہ وسلم نے شوانی شرم و حیا حائل ہوجاتی تھیں' اس لئے حضور صلی الله علیہ وسلم نے شوانی شرم و حیا حائل ہوجاتی تھیں' اس لئے حضور صلی الله علیہ وسلم نے شوانی شرم و حیا حائل ہوجاتی تھیں' اس لئے حضور صلی الله علیہ وسلم نے شوانی شرم و حیا حائل ہوجاتی تھیں' اس لئے حضور صلی الله علیہ وسلم نے

ہوکر باقی کا ننات نسوانی کو منور کر سکیں۔ اس نقطہ نظر سے جب سیرت نبوی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی بیہ شادی بردی اہم اور دور رس نتائج کی حامل نظر آتی ہے۔

دیگر ازواج مطمرات حضور صلی الله علیه وسلم کے نکاح میں بیوہ موکر آئیں۔ بعض کے ساتھ ان کے سابق شوہروں کی اولاد بھی تھی۔ پچھ اپنی عمر كى اس منزل مين واخل ہو چكى تھيں جمال بردھنے اور نئى باتيں اخذ كرف كى صلّاحيتين برى حد تك كزور يرجاتي بين- تمام ازواج مطهرات مين حضرت عائشة بي كوبيه شرف حاصل ہے كه وہ لؤكين كى عمر ميں كاشانه نبوت میں داخل ہو کیں جب بڑھنے علم حاصل کرنے اور نئی معلومات اخذ کرنے کی توتیں پوری طرح مستعد ہوتی ہیں اور طبیعت کافی حد تک ہر قتم کے تعصبات ہے یاک ہوتی ہے۔ اور انہیں تو یہ اعزار بھی حاصل ہے کہ نکاح کے وقت وہ کنواری تھیں۔ حس معاشرت اور سلیقہ مندی کے زبور سے آراستہ وقعم و زكا كے آثار ان كى ہرادااور ہر عمل سے ہويدا تھ 'اس لئے وہ اينے شوہر نامدار کی اقلیم محبت کی ملکہ قراریائیں۔ اس نظر کرم نے ان کے قلب وذہن کی دنیا میں بے پناہ وسعت و رفعت پیدا کردی اور روح کی کائنات لطافتوں' جدتوں اور نکتہ آفرینبوں کے روشن ستاروں سے جگمگا اکھی۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آگر بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔
گوآپ کو لکھنا نہیں آیا تھا لیکن قرآنی مطالب احکام دین اور تزکیہ نفس
کے رموز سکھنے کے مواقع آپ کے لئے بھڑت موجود تھے۔ معلم حقیق بنفس
نفیس آپ کے سامنے موجود ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ماتیں سننے اور آپ کے اعمال و افعال کا مشاہدہ کرنے میں کوئی چیز حاکل نہ

تھی۔ مسجد میں درس و تدریس اور تذکیر و نصیحت کی محفلیں منعقد ہوتیں تو اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی بہ آسانی آپ سے استفادہ کرلیتیں۔ جس بات کو سجھنے میں کوئی دفت محسوس ہوتی یا جس معاملے میں کسی قتم کا شک و شبہہ لاحق ہوتا آپ بلا جھبک حضور سے دریافت فرمالیتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرماتے اوران کے سوالات کا اطمینان بخش جواب عنایت فرماتے۔ اس سلسلے میں چند مثالیں ملاحظہ کیجئے:

ا۔ " ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: " جو شخص خدا کی ملاقات پند کرتا ہے۔ جو اس کی ملاقات پند کرتا ہے۔ جو اس کی ملاقات کو ناگوار سجھتاہے ' اسے بھی اس سے ملنا ناگوار ہوتا ہے۔ "

ارشاد نبوی من کر حضرت عائشہ نے عرض کی: " یارسول اللہ! ہم میں ہے تو کوئی بھی موت کو پیند نہیں کرتا۔ "

آپ نے فرمایا:" اس کا مطلب سے بے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ' فوشنودی اور بجنت کا حال سنتا ہے تو اس کا ول خدا کا مشاق ہوجا تا ہے۔ وہ بھی اس کے آنے کا مشاق رہتا ہے اور کافر جب خدا کے عذاب اور ناراضی کے واقعات سنتا ہے تو اس کو خدا کے سامنے پیشی سے نفرت ہوجاتی ہے اور خدا بھی اس سے نفرت رکھتا ہے۔" (ترمذی)

۲- نکاح میں عورت کی رضامندی شرط ہے لیکن کنواری لوکیاں شرم کی وجہ سے اپنی رضامندی کا اظهار نہیں کر سکتیں' اس لئے حضرت عائشہ نے دریافت کیا:" یارسول اللہ!نکاح میں عورت سے اجازت لینی چاہئے؟"

فرمايا: "بال"

عرض کی:" وہ تو شرم کی وجہ سے جپ رہتی ہے۔"

ارشاد ہواکہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ (مسلم)

س - جماد اسلام کا ایک فرض ہے۔ حضرت عائشہ کا خیال تھا کہ جس طرح دو سرے دینی فرائض میں عورت اور مرد کی کوئی تفریق نہیں اسی طرح جماد بھی عورتوں پر واجب ہوگا۔ ایک دن انہوں نے اس بارے میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: "عورتوں کے لئے جج ہی جماد ہے۔" (بخاری)

٣- كافرول اور مشركول نے اگر دنیا میں نیک كام كے ہوں تو كیا آخرت میں انہیں اس كاكوئی اجر ملے گا؟ ایک دن حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ و حکم سے اس كے متعلق دریافت كیا۔ یہ سوال كرتے وقت ان كے سامنے مكہ كے ایک سردار عبداللہ بن جدعان كی مثال بھی تھی۔ یہ شخص مشرك ہونے كے باوجود برا نرم دل اور نیک مزاج انسان تھا۔ اس نے خونریزی جیسی مصبت كو روكنے كے لئے كے میں سرداروں كی ایک مجلس مضح قائم كی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی شركت فرمائی مقی۔

حضرت عائش کے استفسار پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: " نہیں عائش" اس نے کسی دن بید نہیں کما کہ خدایا قیامت میں میری خطا معاف کرنا۔ "(منداحم)

لعنی ایمان باللہ اور ایمان بالا خرت کے بغیر کوئی نیک عمل قابل قبول اور لا نُق جزا نہیں۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقرو فاقہ اور عرت عام تھی

کیونکہ یہ کسی دنیوی شہنشاہ کا گھرنہ تھا بلکہ ایک الیم ہستی کا کاشانہ تھا جو معاشرے میں ہے ہوئے طبقول مثلا " بتیموں اور مسکینوں کی ہمدرد و خمگسار تھی۔ بھوکوں کا غم وہی محسوس کرسکتا ہے جو خود بھوک کی لذت سے آشنارہا ہو۔ بے چاروں کا درد اسی کے سینے میں جگہ پاسکتا ہے جو خود بھی بے چارگی و بے لیمی کے بھنور میں غلطاں و پیچاں رہ چکا ہو۔ اس گھر کو انسانیت کی امامت بے لیمی کے بھنور میں غلطاں و پیچاں رہ چکا ہو۔ اس گھر کو انسانیت کی امامت و قیادت کے فرائض انجام دینے تھے 'اس لئے اس کے کمینوں کا اس دور عصرت سے گزرنا ایک فطری امرتھا۔

معمول کی یہ عنگی بعض دفعہ گھر والیوں کے لئے سخت پریشانی کا موجب
بن جاتی ۔۔۔ سیرت و کردار کی مضبوطی کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے چھنے
کے قریب ہوجاتا اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید نان و نفقے کا
مطالبہ بھی کرتیں جو ان کا قانونی حق تھا اور اخلاقی بھی' لیکن اس گھر کی شان
بی نزالی تھی۔ یہ گھر فلاح انسانیت کی تحریک کا مرکز تھا' اور اس کا بنیادی
فلفہ بی یہ تھا کہ ایثار اور صبرو ضبط کے بغیر کوئی تعمیری خدمت انجام دی
جاسکتی ہے نہ دکھی دنیا کا دُھ بانٹا جاسکتا ہے' اس لئے اللہ تعالی نے ازواج
مطہرات کو اختیار قیا کہ وہ چاہیں تو اپنے موجودہ اعزاز کو برقرار رکھیں اور
جاہیں تو علیحدگی اختیار کرلیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

"ان بي اپن بيويوں سے كهو اگر تم دنيا اور اس كى زينت چاہتى ہوتو آكر تم دنيا اور اس كى زينت چاہتى ہوتو آكر تم آؤ ميں تمہيں كچھ دے دلا كر بھلے طريقے سے رخصت كردوں۔ اور اگر تم اللہ اور اس كے رسول اور دار آخرت كى طالب ہو تو جان لوكہ تم ميں سے جو تيوكار ہيں اللہ نے ان كے لئے برا اجر ميا كرركھا ہے۔" (سورة احزاب آيات ٢٩٠٢٨)

جس وقت بير آيات نازل موئين المخضرت صلى الله عليه وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے گفتگو كى اور فرمايا:

" میں تم سے ایک بات کتا ہوں۔ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا۔ اینے مال باپ سے بھی رائے لے لینا۔"

اس کے بعد آپ نے مندرجہ بالا آیات پڑھ کر سائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد س کر حضرت عائشہ نے بغیر کسی نوقف کے جواب دیا:

"کیا آس معاملے میں اپنے مال باپ سے بوچھول؟ میں تو اللہ' اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کو جاہتی ہوں۔"

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر ایک بیوی کے ہاں تشریف لے گئے اور ہر ایک سے کمی بات فرمائی اور ہر ایک نے کمی جواب دیا جو حضرت عائشہ اللہ نے دیا تھا۔ نے دیا تھا۔

اس واقعے کے وقت حفرت عائشہ کی عمر صرف سولہ سترہ سال تھی لیکن ان کی نگاہ اتنی بلند اور قوت فیصلہ اتنی پختہ ہو پی تھی کہ انہیں اس اہم معلطے میں فیصلہ کرتے وقت کی خلجان کا سامنا نہ کرتا ہا اور یہ اس بات کا شوت تھا کہ ان کی محبتوں اور عقید توں کا مرکز صرف اور صرف رسول اللہ شوت تھا کہ ان کی محبتوں اور عقید توں کا مرکز صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ اس مرکز عقیدت پر ونیا کی تمام مسائنس اور فینتیں قربان اس کے لئے دنیا کی ہرافیت میں راحت مسائنس اور فینتیں اور فینتیں قربان اس کے لئے دنیا کی ہرافیت میں راحت اور اس کی ہر سختی میں صلاحت و لذت تھی۔

تاریخ اسلام میں یہ واقعہ "تعنیر" کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عائشہ جس گھر میں بیاہ کر آئیں 'اس کا ماحول دو سرے گھروں سے قدرے مختف تھا۔ اس میں ان کے لئے قدم قدم پر آزما کیشیں تھیں اور جر لمحہ جذبات پر قابو پانے اور اپنے احساسات کو حد اعتدال میں رکھنے کی ضرورت تھی۔

ایک عورت کے لئے دنیا کی سب سے ناگوار اور تلخ چیز ایک سوکن کا وجود ہے۔ وہ فطری طور پر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی محبت میں کوئی دو سرا شریک ہولیکن حضرت عائشہ ایک سے لے کر آٹھ آٹھ سوکنوں کے ساتھ رہیں۔ ان میں رئیس زادیاں بھی تھیں اور غیر معمولی نسوانی حسن و جمال کی عامل بھی سلقہ شعاری میں ممتاز بھی اور امورخانہ داری میں طاق بھی۔ ان اوصاف کے علاوہ ان میں یہ بات بھی مشترک تھی داری میں طاق بھی۔ ان اوصاف کے علاوہ ان میں یہ بات بھی مشترک تھی کہ وہ سب ایک ہی شمع کی پروانہ تھیں اور سب کے سینے محبت کے ایک ہی چراغ کے نورسے روشن تھے۔

اس مثالی اور بابرکت گھر کے کمین آخر انبان تھے۔ ان میں انبانی جذبات و احساسات بھی تھے اور فطری تقاضے اور جاھیے بھی۔ای انبانی فطرت کے پیش نظر بعض اوقات سوکنول میں نوک جھونک بھی ہوجاتی اور تلخ گفتگو بھی کین سے سب باتیں وقتی ہوتی تھیں۔ فیضان بوت کے پر توسے ان کے دل اتنے صاف شفاف ہو بھی تھے کہ وہ بھی حمد و کدورت اور بغض و عداوت کے فیار سے آلودہ نہیں ہوئے۔ حضرت عاکشہ اپنی عمر کے لحاظ سے عداوت کے غبار سے آلودہ نہیں ہوئے۔ حضرت عاکشہ اپنی عمر کے لحاظ سے اپنی عمام سوکنوں میں سب سے چھوٹی تھیں اور ایپ محبوب کی خصوصی وابعثگی اور التفات پر انہیں کی حد تک تاز بھی تھا، لیکن ان عمام باتوں کے باوجود اپنی سوکنوں کا ذکر جس عزت و احترام سے کرتی ہیں وہ ان کی عالی ظرفی وسمع القلی اور بلند ہمتی کا ناقابل ترویر شہوت ہے۔

حضرت عائشة كو جس سوكن سے سب سے پہلے واسطہ برا وہ ام المومنين حضرت سودة بنت زمعہ تھيں۔ ان كے متعلق فرماتي ہيں:

" سودہ میں ذرا تیزی تو تھی ورنہ اور کوئی بھی ایسا نہیں جس کے درج میں ہونا مجھے سب سے زیادہ پند ہو۔"

ام المومنين حضرت صفيه غزوه خيبرك بعد حضور صلى الله عليه وسلم ك حبا نكاح من آئيں۔ يه ايك يمودي سرداركي بيني تقيس۔ ان كے متعلق سيده عائش ايخ آثرات كا اظهار ان الفاظ من كرتى بين:

" مين نے كوئى عورت حضرت صفية جينا عده كھانا بكانے والى نہيں

ويكهي-"

ام المومنین حضرت زینب بنت محش حضور صلی الله علیه وسلم کی پھوپھی زاد تھیں۔ انہیں اپنی خاندانی وجاہت اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نسبتی رشتے کی قرابت پر برا افخر تھا' اس لئے وہ تمام ازواج میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ عزت کی مستحق سمجھتی تھیں۔ حضرت عائشہ کے مقابلے میں برابری کا دعویٰ انہی کو ہوسکتا تھا لیکن وہ ان کے متعلق فرماتی مقابلے میں برابری کا دعویٰ انہی کو ہوسکتا تھا لیکن وہ ان کے متعلق فرماتی

:01

" دین کے معاملے میں زینب سے بہتر میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی۔ وہ اللہ کا زیادہ تقویٰ رکھنے والی' بہت زیادہ سے بولنے والی' رشتے داروں سے عمرہ سلوک کرنے والی اور اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والی تھیں۔"

اپی ایک سوکن ام المومنین حضرت جوریه کا ذکروہ اس طرح کرتی ہیں: " درجوریه میں شیری اور ول کشی پائی جاتی تھی کہ دیکھنے والے کے ول

میں ان کی جگہ ہوجاتی تھی۔"

اور ام المومنين حضرت ميمونة کے انقال پر انہيں آن الفاظ ميں خراج تخسين پيش كيا:

"وه ہم میں سب سے زیادہ پر بیزگار تھیں۔"

اسلام کے بدخواہوں خصوصا" منافقین مدینہ نے تحریک اسلام کے قائد رسول الله صلى الله عليه وسلم كے حرم كے وقار اور عظمت كو مجروح كرنے كى کوشش میں کوئی کسرنہ اٹھا رکھی اور افواہ سازی کے کارخانے کو جالو رکھنے میں این بوری توانائیاں صرف کیس تاکہ جدید اسلامی معاشرے میں اضطراب و اضطرار کا دور دورہ ہو اور اس طرح یہ تحریک اخلاقی محاذیر شکست سے ہم کنار ہوجائے۔ ان افواہوں اور افترا پردازیوں کی ایک جھلک ان غیر معتراور غیر متند روایات میں دیکھی جاسکتی ہے جن میں فن روایت و درایت کی نقد و جرح كا مقابله كرنے كى قطعا" سكت نہيں كين اس كے باوجود ام المومنين ام سلمة ، حفرت ام حبيبة ، حفرت جورية اور حفرت ميمونة ك ساته حفرت عائشہ کے کسی تلخ اور ناگوار جھڑے اور تازع کی کوئی روایت مذکور نہیں۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ حضرت عائشہ کا گھر محبت و الفت اور باہمی خیرخواہی و بمدردی کا جنت نما گهواره تھا۔

食

ایک خاتون کے لئے اپنی حقیقی اولاد کی تربیت دنیا کا سب سے خوش گوار روحانی تجربہ ہے جس سے اس کے قلب و زہن کو سکون کی بے بما دولت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس سوتیلی اولاد کا وجود اور اس سے بھاؤ اس کے لئے سوہان روح سے کسی طرح کم نہیں۔ سوتیلی اولاد کے ساتھ شفقت و

مجت کی الی خاتون ہی سے توقع کی جاسکتی ہے جس کا ظرف وسیع ول فراغ اور ذہن غیر معمولی حد تک متوازن ہو۔

حضرت عائشہ کے لئے ان کی خصوصی ' روحانی اور اخلاقی تربیت کی خاطر قدرت نے ایسے گھر کا انتخاب کیا جمال سوکنوں کے علاوہ سوتیلی اولاد سے بھی واسطہ تھا۔ قدم قدم پر ایسے حالات موجود تھے جمال انہیں ہر لمحہ بے پایاں مخل اور رواداری کا مثالی مظاہرہ کرنے کا موقع ملتا تھا اور اسی بات نے ان کی اخلاقی عظمت کو چارجاند لگا دیے۔

آم آلمومنین حفرت عائش جب کاشانہ نبوت میں تشریف لا کیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاجزادیاں جو ام المومنین حفرت خدیج کے بعل سے تھیں ' بقید حیات تھیں۔ سب سے بدی صاجزادی حفرت زینب کا نکاح مکہ میں ہوچکا تھا لیکن غروہ بدر لینی ۲ ہجری کے بعد وہ اپنے باپ کے گھر تشریف لے آئیں کیونکہ ان کا شو ہر ابھی حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ سیدہ زینب کی ''امامہ'' نامی ایک لڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس نوای سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بیہ حضرت عائش ہی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس بری بیٹی اور نوای سے خصوصی محبت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس بری بیٹی اور نوای سے خصوصی محبت کی صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس بری بیٹی اور نوای سے خصوصی محبت کی صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس بری بیٹی اور نوای سے خصوصی محبت کی صفور سلی اللہ علیہ وسلم کی آپنی اس بری بیٹی اور نوای سے خصوصی محبت کی صفور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:''وہ میری سب سے آچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔''

امامہ کے ساتھ پیار کی کیفیت اس طرح سناتی ہیں:"آپ اس کو بہت پیار کرتے تھے" اے گود میں لے کر مسجد جاتے اور نماز پڑھاتے تو اس کو کندھے پر بٹھا لیتے۔ کہیں سے ایک ہار آیا" لوگوں نے کہا کہ یہ عائشہ کی

قست كا بكن آب في وه امامه كووك ديا-"

دو سری صاجزادی سیدہ رقیہ تھیں۔ ان کا نکاح حضرت عثال کے ساتھ ہواتھا۔ ان کا انتقال حضرت عائشہ کی شادی کے ایک سال بعد ۲ ہجری میں ہوگیا۔

تیسری صاجزادی سیدہ ام کافوم تھیں۔ ان کی شادی بھی حضرت عثمان کے ساتھ سم بجری میں ہوئی۔ انہوں نے ۹ ہجری میں وفات پائی کین روایات کا پورا ذخیرہ اس امرکی نشاندہی سے قاصر ہے کہ ان دونوں صاجزادبوں اور حضرت عائش کے مابین بھی کسی قتم کی شکرر نجی ہوئی ہو۔ یہ اس امرکا واضح شبوت ہے کہ ان کے تعلقات نمایت صاف ستھرے اور خوشگوار رہے۔

چوتھی صاجزادی سیدہ النسا فاطمہ الزہرا تھیں۔ ۲ بجری کے وسط میں ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی۔ ان کی شادی کے انتظامات مال کی حیثیت کی شادی حضرت علی سے مولی۔ ان کی شادی کے انتظامات مال کی حیثیت سے خود عائشہ نے کئے۔ مثلا ' خود مکان لیپا پوتا' بسترتیار کیا اور اپنے ہاتھ سے کھجور کی چھال دھن کر تکے بنائے۔ چھوارے اور منقے دعوت میں پیش سے کھجور کی چھال دھن کر تکے بنائے۔ چھوارے اور منقے دعوت میں پیش کے۔ مشک اور کپڑے لاکانے کے لئے لکڑی کی الگنی بنائی اور پھر فرماتی ہیں:

"میں نے فاطمہ کے بیاہ سے اچھا کوئی بیاہ نہیں دیکھا۔"

حضرت فاطمہ ہیاہ کر جس مکان میں گئیں اس کے اور حضرت عائش کے جرے کے ورمیان صرف ایک دیوار حائل تھی جس میں ایک چھوٹی می کھڑی کھی جس سے بوقت ضرورت ماں بٹی آپس میں بات چیت کرلیتی تھیں۔
ماں بٹی کے ول آپس میں کتنے صاف اور تعلقات کتنے خوشگوار تھے'اس کا اندازہ ذیل کی روایات سے باسانی ہوجا آ ہے:

حضرت عائشة اپني بني كے متعلق فرماتي بين:

"میں نے فاطمہ" سے ان کے باپ کے سوا کوئی اور بہتر انسان کبھی نہیں دیکھا۔" (زر قانی)

ایک تا عی نے حضرت عائشہ سے بوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا:

"فاطمہ 'حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مجبوب تھیں۔ میں نے نشست و برخاست کے طور طریقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جاتا فاطمہ" سے زیادہ کی اور کو نہیں دیکھا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں آتیں تو آپ سر و قد کھڑے ہوجاتے 'پیشانی چوم لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اس طرح جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہوجاتیں 'باپ کو بوسہ دیتیں اور اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔ " (ترمذی)

حفرت عائشہ اور حفرت فاطمہ کے خوشگوار باہمی تعلقات کا اس سے بڑھ کر کیا جُوت ہوسکتا ہے کہ وہ حدیث جس کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ معلوم ہوا کہ سیدہ فاطمہ ان کے شوہر حفرت علی اور ان کے دونوں صاجزادے حضرت حسن اور حضرت حسین اہل بیت میں شامل ہیں وضرت عائشہ کی ہی روایت کردہ ہے۔

حرم نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صاجزادیوں کے علاوہ دو سری ازواج مطہرات کے وہ بچے اور بچیاں بھی موجود تھے جو ان کے سابق شوہروں سے تھے۔ وہ بھی اسی گھر میں زیر تربیت تھ 'گر آریخ و سیرت کا پورا ریکارڈ اس حقیقت پر شاہر ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ؓ کے رحیم و شفق دل میں ان سب کے لئے محبت و الفت اور خیرخوابی کے سوا کوئی جذبہ کار فرما

## واقعہ افک اور سیرہ کی شخصیت پر اثرات

غزوہ بدر سے غزوہ اجزاب تک کی معرکہ آرائیوں کے بعد اسلامی تحریک کی دستمن قوتیں اس منتج پر پہنچیں کہ اس تحریک کے قائد اور کارکنوں کو اسلحہ اور افراد کی کثرت کے بل بوتے یہ میدان میں شکست نہیں دی جاسکتی کیونکہ ان کی اصل طاقت ان کی وہ ایمانی اور اخلاقی قوت ہے جس نے ان میں ناقابل تصور قوت عمل پیدا کردی ہےاور باہمی اعتاد و اتحاد کی الیمی فضا قائم کردی ہے کہ وہ بنیان مرصوص کی حیثیت اختیار کرچکا ہے' اس لئے اب بیرونی اور اندرونی وشمنوں نے برے غور و فکر کے بعد ایک خوفتاک منصوبہ تیار کیا جس کے ذریعے ایک طرف تو مسلمانوں کے مختلف قبیلوں اور گروہوں کی قدیم و شمنیوں کو بھڑ کاکر انہیں آپس میں لڑانا تھا اور دو سری طرف بہتان طرازیوں اور افترا پردازیوں کی بلغار کے ذریعے ان کی عفت و عصمت کی پاکیزگی کی ساکھ کو غیروں اور اپنوں کی نظر میں بے وقعت بنانا تھا۔ وشمنوں کے اس نایاک منصوبے کے تحت وہ درد ناک المیہ پیش آیا جے واقعہ افک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

شعبان ٢ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم كو اطلاع ملی كہ بحراحمر كے ساتھ ساحل كے قریب قدید كے علاقے میں قبیلہ بنو مصطلق دو ہمرے قبائل كو ساتھ ملا كر مسلمانوں كے خلاف جنگی تیاریاں كررہا ہے۔ یہ خبریاتے ہی آپ اسلامی لشكر كے ایک دستے كے ساتھ وہاں پنچ ناكہ فتنے كو سر اٹھانے كا موقع ہی نہ سطے۔ اس مہم میں بہت سے منافقوں كے ساتھ عبداللہ بن ابی بھی شامل مطے۔ اس مہم میں بہت سے منافقوں كے ساتھ عبداللہ بن ابی بھی شامل موگیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم كی اس بروقت كارروائی كی وجہ سے دسمن كو وقت كا موقع نہ ملا۔ اور معمولی می جھڑپ كے بعد مسلمانوں نے دشمن كو قدم جمانے كا موقع نہ ملا۔ اور معمولی می جھڑپ كے بعد مسلمانوں نے دشمن

### کے افراد اور مال و اسباب کو اپنے قبضے میں لے لیا۔

عبدالله بن ابی اس سفر کے دوران میں مسلمانوں میں فتنے کی چنگاریاں بھر کا تارہا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کی شرا تگیزیوں کی وجہ سے انصار و مماجرین آپس میں دست و گریبان ہوتے ہوتے رہ گئے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کی بابرکت شخصیت اور آپ کی مربرانہ قیادت فتنہ انگیزیوں کی اس آگ کو ٹھنڈ اکرنے میں کامیاب ہوتی رہی۔

ای سفر میں اس بد بخت نے ایک اور خطرناک فتنہ اٹھایا اور فتنہ بھی ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفاشعام ساتھی کمال درجہ ضبط و خل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے تو مدینہ کی نوخیز اسلامی سوسائٹ میں سخت خانہ جنگی بریا ہوجاتی۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر شمت کا فتنہ تھا۔ اس کی روداو خود حضرت عائشہ کی زبانی سنئے۔ وہ بیان کرتی ہیں:

"واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب پنچے۔ ایک منزل پر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ اور ابھی رات کا پچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لئے گئی۔ واپسی پر محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کمیں گر گیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈ نے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ چل دیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت ہودے میں بیٹھ جاتی تھی اور چار آدی اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ اس زمانے میں غذا کی کی کی وجہ سے ہم عورتیں بہت ہلی پھلکی دیتے تھے۔ اس زمانے میں غذا کی کی کی وجہ سے ہم عورتیں بہت ہلی پھلکی میں اس خیس میرا ہودا اٹھاتے وقت ان لوگوں کو یہ محسوس ہی نمیں ہوا کہ میں اس میں نمیں ہوں۔ وہ خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کرروانہ ہوگئے۔ میں جب ہار لے میں نمیں ہوں۔ وہ خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کرروانہ ہوگئے۔ میں جب ہار لے میں نمیں ہوں۔ وہ خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کرروانہ ہوگئے۔ میں جب ہار لے میں نمیں ہوں۔ وہ خالی ہودہ اونٹ پر رکھ کرروانہ ہوگئے۔ میں جب ہار لے

سوچ لیا کہ آگے جاکر جب یہ لوگ مجھے نہ یائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آجائیں گے۔ اس حالت میں مجھے نیند آگئے۔ مج کے وقت صفوان بن معطل اس جگہ سے گزرے جمال میں سو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہان كَ يُونكه بروك كا حكم آنے سے يملے وہ مجھے باربا ديكھ كے تھے۔ مجھے ديكھ كر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا: انا للہ واناالیہ راجعون ۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فورا" جاور منہ برلی- انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی- اپنا اونٹ لاکر میرے پاس بھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہوگئے۔ میں اونٹ پر سوار ہوگئی اور وہ مکیل پکڑ کر روانہ ہوگئے۔ دوپیر کے وقت ہم نے لشکر کو جالیا جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جاکر ٹھمرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی ہیا پیتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھیے رہ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھادیے اور ان میں سب سے پیش پش عبداللہ بن الی تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ مدینے پہنچ کر میں بمار ہوگئی۔ ایک مینے تک پلنگ پر بڑی رہی۔ شہر میں بہتان کی خبریں اڑرہی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی پہنچ چی تھیں' گر مجھ کھ پت نہ تھا' البتہ جو چیز مجھے مطلق تھی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری طرف وہ نہ تھی جو بیاری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں تشریف لاتے تو دو سرول سے میرے متعلق یوچھ لیتے لیکن مجھ سے کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہو تاکہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپ سے اجازت لے کر اپنی مال کے گھر آگئی تاکہ وہ میری تارداری اچھی طرح کر عیں۔

ایک روز رات کے وقت رفع حاجت کے لئے میں مینے کے باہر گئ۔

میرے ساتھ مسطح "بن اٹان کی والدہ بھی تھیں جو میرے باپ کی خالہ راو بہن تھیں۔ انہوں نے کہا " بیٹا تہمیں کچھ ان باتوں کی خبر ہے جو تہمارے متعلق شہر میں گشت کررہی ہیں۔ " میں نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر انہوں نے ساتھ ساری تفصیل سائی اور بتایا کہ ان افتراپردازیوں میں منافقین کے ساتھ کچھ مخلص مسلمان بھی شامل ہوگئے ہیں۔ ان میں خود ان کا بیٹا مسطح " ام المومنین حضرت زینب کی بہن حمنہ اور مشہور شاعر حمان "بن عابت شریک

یہ واستان س کر میرا خون خشک ہوگیا۔ وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لئے میں آئی تھی۔ سیدھی گھر گئی اور ساری رات رو رو کر کائی۔

میرے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ مین زید کوبلاکر ان سے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا: "یارسول اللہ! بھلائی کے سوا ہم نے کوئی چیز آپ کی بیوی میں نہیں پائی 'یہ سب کچھ کذب و باطل ہے جو کہا جارہا ہے۔ "رہے حضرت علی تو انہوں نے کہا: "یا رسول اللہ! عورتوں کی کمی نہیں۔ آپ اس کی جگہ دو سری بیوی کر سکتے ہیں اور شخیق کرنا چاہیں تو خدمت گارلونڈی کو بلا کر حالات وریافت کر لیجئے۔ " چنانچہ لونڈی کو بلایا گیا۔ اس نے عرض کی: "اس خدا کی فتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے 'میں نے ان میں کوئی الی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف گیری کی جاسکے۔ "

سوكنول ميں سے ميرامقابلہ زيادہ تر زينب عن محش سے رہتا تھا، ليكن جب رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم نے اس موقع پر ميرے متعلق ان كى رائے دريافت كى تو انہوں نے كها:

" یارسول الله! خداکی قتم عین ان کے اندر بھلنائی کے سوا اور کچھ نہیں جانتی۔"

اس بہتان کی افواہیں ایک مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم سخت اذبت میں جتلا رہے۔ میں روتی رہی۔ میرے ماں باپ
شدید غم و رنج اور پریشانی کی وجہ سے نڈھال رہے۔ آخرکار ایک روز
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹے۔ اس پوری مدت
میں آپ مجھی میرے پاس نہ بیٹے تھے۔ میرے ماں باپ بھی یہ سمجھ کر کہ
میں آپ مجھی میرے پاس نہ بیٹے تھے۔ میرے ماں باپ بھی یہ سمجھ کر کہ
آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے قریب آگے۔ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا:

" عائشہ! مجھے تمہارے متعلق سے خبریں پینچی ہیں۔ اگرتم بے گناہ ہو توامید ہے کہ اللہ تعالی تمہاری برات ظاہر فرما دے گا۔ اور اگر تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے معافی ماگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہوکرمعافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ معاف کرویتا ہے۔"

حضور صلی الله علیه وسلم کابی ارشاد سن کر میرے آنسو نکل آئے اور میں نے اپنے والد اور والدہ سے کہا کہ وہ حضور صلی الله علیه وسلم کی بات کا جواب دیں لیکن انہوں نے کہا: "ہم حیران ہیں کیا کہیں۔"

اس پر میں نے کہا:" آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ چکی ہے اور دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ اب اگر میں کہوں میں بے گناہ ہوں۔۔ اور اللہ گواہ ہے میں بے گناہ ہوں۔۔ اور اللہ گواہ الی ہے میں بے گناہ ہوں۔۔ تو آپ لوگ نہ مانیں گے۔ اور اگر خواہ مخواہ الی بات کا اعتراف کرلوں جو میں نے نہیں کی ۔۔۔۔ اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی ۔۔۔۔ اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی ۔۔۔۔ تو آپ لوگ مان لیں گے۔ اس حالت میں میرے لئے نہیں کی ۔۔۔۔ تو آپ لوگ مان لیں گے۔ اس حالت میں میرے لئے

اس کے سواکیا چارہ ہے کہ وہی بات کموں جو حضرت بوسف علیہ السلام کے والدنے کمی تھی:

"فصبر جميل" (بمتر مبرى ميراسارا )

سے کہ کر میں لیٹ گئ اور دو سری طرف کروٹ لے لی۔ میں اس وقت اپ دل میں کہ رہی تھی کہ اللہ میری ہے گناہی سے واقف ہے 'وہ ضرور حقیقت کھول دے گا اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وحی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے ہم تر سجھتی تھی کہ خود اللہ میری طرف سے بولے۔ اتنے میں یکا یک حضور صلی اللہ علیہ و سلم پر وہ کیفیت طاری ہوگئ جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ ہم سب خاموش ہوگئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی گر وقت ہوا کرتی تھی۔ ہم سب خاموش ہوگئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی گر میرے والدین کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں ابو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ میرے والدین کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں ابو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھئے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب یہ کیفیت دور ہوئی تو حضوراً خوش تھے۔ آپ نے ہنتے ہوئے جو کہیلی بات فرمائی وہ یہ تھی کہ عائشہ مبارک ہو اللہ نے تہماری برات نازل فرمادی۔

اس پر میری ماں نے کہا کہ اٹھو اور (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا شکریہ اوا کرو۔ میں نے کہا نہ میں ان کا شکریہ اوا کروں گی اور نہ تمہارا۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا۔ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ اوا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔"

اس وقت ام المومنين سيده عائشه صديقة في برات مين جو آيات نازل ہوئيں۔ ان كا ترجمہ درج ذيل ہے:

" جو لوگ يه بهتان گولائ بين وه تمهارے بي اندر كا ايك ثوله ہے -

جس نے جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا اور جس شخص نے اس کی ذے داری کا برا حصہ این سرلیا اس کے لئے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے ساتھا اس وقت کیوں نہ مومن مردول اور مومن عورتوں نے اینے سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کمہ دیا کہ بیہ صریح بہتان ے؟ وہ لوگ این الزام کے ثبوت میں جار گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ شیں لائے ہیں' اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں یر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہو یا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے' ان کی یاداش میں برا عذاب تهیں آلیتا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تماری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اینے منہ سے وہ کچھ کے جارے تھے جس کے متعلق تمهيل علم نه تھا۔ تم اے ايك معمولي بات سمجھ رہے تھے عالا نكه الله كے نزديك يد برى بات مقى- كول ند اسے سنتے ہى تم نے كه ديا كه ميں الی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سجان اللہ یہ تو ایک عظیم بہتان ے۔ اللہ تم کو نفیحت کرتا ہے کہ آئندہ مجھی الی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن الله تميس صاف صاف مرايت ريتا ب اور وه عليم و عليم ب-"(سورة (1211121 --- )

ہم نے اس بلاخیز واقعہ افک کی داستان کا اکثر حصہ خود سیدہ صدیقہ کی زبانی سایا ہے جس سے ان کی سیرت کا وہ قابل رشک جو ہر سامنے آتا ہے جے دیکھ کر ایک انسان پیکر جرت بن جاتا ہے۔ اس پیجانی اور جذباتی فضا میں بھی ان کی زبان پر افتراپردازوں کے لئے سب و شم کے الفاظ ہیں نہ کونے اور بددعا کے کلمات ۔ ایک طرف بے پایاں عجزو اکسار کے جذبات کا اظہار

ہے اور دوسری طرف اپنی سچائی پر یقین کے ساتھ اپنے پروردگار کی ہے کراں رحمت پر غیر متزلزل اعتاد۔ اس کے ساتھ حق شناسی اور صاف گوئی کا یہ جرات مندانہ انداز کہ آیات برات کے نزول کے موقع پر فرماتی ہیں کہ میں اپنے مال باپ اور شوہر کا شکریہ کیوں اوا کروں جبکہ انہوں نے میری صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کما۔ میں تو صرف اس ذات کا شکریہ اوا کروں گی جس نے میرے حق اور میری صفائی میں اپنی آخری کتاب میں آئیش نازل فرمادیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم المومنین سیدہ عائشہ کی برات ان کا ایسا شرف ہے جس میں امت کی کوئی اور خاتون شریک نہیں۔ اس شرف و اعزاز ہی نے انہیں اس بات کا مستحق بنایا کہ وہ امت کی معلمی کی مند پر جلوہ افروز ہوئیں اور انہول نے علم و عرفان کے ایسے فانوس روشن کئے جن سے ان کے روحانی بیٹے تا ابد فیض حاصل کرتے رہیں گے۔

#### كامياب معلم كي خصوصيات

ایک کامیاب معلم کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مضمون میں ماہر ہونے کے ساتھ اس کا عام مطالعہ اور مشاہدہ بڑا وسیع ہو۔ اسے اپنے شاگردوں کی ذہنی سطح' ان کی نفیات اور ان کے طرز معاشرت کا بخوبی علم ہو۔ اس کے ساتھ ماحول میں کار فرما عوامل پر اس کی نگاہ گھری اور عمیق ہو' لیکن سے خوبیاں صرف گھر بیٹھ کر حاصل نہیں کی جاسکتیں۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ معاشرتی تعلقات میں وسعت پیدا کی جائے۔ دوردراز کے سفر کی صعوبتیں مرداشت کی جائیں۔

## سفركے مواقع

اس نقط نظرے جب ہم سیدہ صدیقہ کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے ان کے لئے یہ مواقع بھی بوی فیاضی سے فراہم کردیے تھے۔ حرم نبوی سے وابستہ ہونے کے بعد انہیں کئی مرتبہ حضوراً

کے ساتھ شریک سفر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان میں جج و عمرے کے سفر بھی تھے اور جماد کے لئے بھی۔ ان سفروں نے جمال ان کی نظر میں وسعت ' ذہن میں جودت اور طبیعت میں مستعدی پیدا کی وہیں ان میں جفا کوشی اور مخمل شدائد کی بے پناہ صلاحیتیں بھی پروان چڑھائیں۔ جرات و دلیری ان کے کردار کا اہم عضر تھا' اس لئے خطرناک موقعوں پر بھی ثابت قدی اور طمانیت قلب کا مظاہرہ کرتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدی اور طمانیت قلب کا مظاہرہ کرتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صعمول تھا کہ جب آپ کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات میں معمول تھا کہ جب آپ کسی سفر پر تشریف لے جاتے او ازواج مطہرات میں دالتے۔ جس کا نام نکاتا وہی شریک سفر ہوجاتیں۔

ساھ میں جب غزوہ احد پیش آیا تو بعض روایات کے مطابق سیدہ عائشہ مجھی اسلامی اشکر کے ساتھ تھیں۔ جب مسلمانوں کے ایک گروہ کی اتفاقی غلطی کی وجہ سے جنگ کا پانسہ بلیٹ گیا اور اسلامی اشکر میں افرا تفری پیدا ہوگئی تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس وقت سیدہ عائشہ اپنی پیٹے پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی بلارہی تھیں۔ دشمنوں کے تابوتوڑ حملوں کی وجہ سے حضوراکرم کا چرہ مبارک زخمی ہوگیا تو انہوں نے سیدہ فاطمہ اور حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے ساتھ مل کر آپ کے زخموں کو دھویا۔

۵ میں عرب کی متحدہ فوج نے مدینے کا محاصرہ کرلیا۔ مسلمانوں نے شہر کے گردخندق کھود کر اپنا دفاع کیا۔ اس نازک موقع پر حفاظت کی خاطر خواتین اور بچول کو ایک قلعہ میں جمع کردیا گیا۔ مند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ قلعہ کے باہر آگر محاذ جنگ کا معاینہ کیاکرتی تھیں۔

ابن اسلحق کی روایت کے مطابق شعبان او میں رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم اپنے ساتھوں کے ساتھ قبیلہ بنو مصطلق کی سرکوبی کے لئے بر احمر کے ساتھ وہیلہ بنو مصطلق کی سرکوبی کے لئے بر احمر کے ساتھ عائشہ کو حاصل کی طرف تشریف لے گئے تو اس سفر میں واقعہ افک پیش آیا۔

جس سفر میں حدیبیہ کے مقام پر اہل اسلام اور قریش کے درمیان صلح کا معاہدہ ہوا' مند احمد کی ایک روایت کے مطابق اس میں حضور کے ساتھ ام المومنین سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ تھیں۔

اھ میں حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مرمہ کی طرف جج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری جج تھا۔ اس مقدس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی تمام ازواج شریک تھیں۔ سیدہ عائشہ بھی ان میں شامل تھیں۔ بہی وجہ ہے کہ جج کے متعلق مسائل کا اکثر تفصیلی علم انہی کی بیان کردہ روایات کے ذریعے امت کو حاصل ہوا ہے۔



قدرت نے سیدہ عائشہ کو فطری کمال' جودت عقل' سرعت فنم' قوت حافظہ اور اجتماد فکری جو غیر معمولی قوتیں عطا فرمائی تھیں' ان کے ساتھ ہی اس امر کا بھی انتظام کردیا کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کھات بھی ان کے پاس گزریں تاکہ وہ آپ کے آخری اقوال و افعال محفوظ کرکے امت تک پہنچا سکیں۔

ماہ صفر ااس کے آخری دنوں میں سے کوئی دن تھا کہ حضور مصرت عائشہ فی حجرے میں تشریف لائے۔ وہ سرکے درد سے ترب رہی تھیں اور ہائے ہائے کررہی تھیں۔ آپ نے فرمایا:" اگر تم میرے سامنے مرتیں تو میں اپنے

ہاتھ سے تہماری تجمیزہ تکفین کرتا۔ "سیدہ نے بے تکلفی سے عرض کی:" یا رسول اللہ! شاید آپ نے یہ بات اس لئے کئی ہے کہ اس جرے میں کوئی نئی یہوی ہیاہ کرآئے۔ "اس وقت حضور کے سرمیں درد شروع ہوگیا۔ آپ نے سریر ہاتھ رکھ کر کما:" ہائے میرا سر۔ "آپ تیرہ دن بیار رہے۔ ان میں سے پانچ دن آپ نے دو سری ازواج کے ہاں گزارے اور باقی آخری آٹھ دن سیدہ عائش کے پاس۔

علالت کی شدت کی وجہ سے کزوری انتا کو پہنچ گئ: " چنانچہ حضور اپنی مسواک حضرت عائش کو دے دیتے۔ وہ اپنے دانتوں سے چبا کر اسے زم کرتیں۔ پھر آپ اسے استعال فرماتے۔

۱۲ رئیج الاول کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس عالم بالا کو پرواز کرگئی۔ اس وقت آپ کا سرمبارک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ملا کے سینے پر رکھاہوا تھا اور پھر انہی کے ججرہ مبارک کو آپ کی آخری اور ابدی آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اب زندگی کی مصیبتوں میں ہے اس مصیبت ہے مصیبت ہے مصیبت ہے دوچار تھیں جو ایک عورت کے لئے سب سے بردی مصیبت ہے لین پیوگ۔ انیس بیس سال کی عمریس ان کا سماگ لٹ چکا تھا۔ غم و اندوہ کے بیاڑ ٹوٹ پڑے گر انہوں نے ایک سچی مومنہ صادقہ اور صابرہ کے حیثیت بیاڑ ٹوٹ پڑے و قار اور صبر سے اس صدے کو برداشت کیا۔

سيدة كاعلمي مقام

ام المومنين سيده عائشة خاتم النيين صلى الله عليه وسلم ك وصال ك بعد تقريبا" سيناليس برس اس ونيا ميس زنده ربيس- وه امت كى قابل احرام

ماں تھیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اب ان کا سب سے اہم اور مقدس فریضہ تھا' چنانچہ انہوں نے اپنی باقی پوری زندگی اس فرض کی انجام وہی میں صرف کردی۔ علمی حیثیت سے ان کو نہ صرف عام عورتوں پر' نہ صرف امهات المومنین پر' نہ صرف خاص خاص صحابہ پر بلکہ چند بزرگوں کو چھوڑ کر تمام صحابہ کرام پر فوقیت عام حاصل تھی' چنانچہ حضرت ابوموی اشعری جیسے جلیل القدر صحابی ان کے متعلق فرماتے ہیں:

" ہم صحابہ رسول کو کوئی ایسی مشکل جھی پیش نہیں آئی جس کو ہم نے سیدہ عائشہ سے بچھ معلومات ہم کو سیدہ عائشہ سے بچھ معلومات ہم کو نہ ملی ہوں۔" (ترفدی)

عطاء تا معي كا قول ب:

" ام المومنين حضرت عائش سب سے زيادہ نقيمه سب سے زيادہ صاحب علم اور عوام ميں سب سے زيادہ صائب الرائے تھيں۔" (معدرك حاكم)

حواری رسول کے گخت جگر حضرت عردہ بن زبیر ان کے علمی کمال کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:

" قرآن فرائض طلل وحرام 'فقه' شاعری طب ' تاریخ اور نب کا عالم سیده عائش سے بردھ کرکسی کو نہیں دیکھا۔" (زرقانی)

#### اشاعت علم کے لئے اقدامات

ام المومنين سيده عائشہ صديقة في علم نبوت كو اپنى روحانى اولاد تك منتقل كرنے كے لئے جو اہم اقدامات كيے ان كا اعاطہ اس مختصر سے مضمون ميں سخت مشكل ہے، تہم ان ميں سے چند كا ذيل ميں ذكر كيا جا تا ہے:

ا۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی پرورش کرنا اور انہیں تعلیم و تربیت کے زبور سے آراستہ کرنا۔

۲۔ خواتین کے لئے اپنے گھروں میں حلقہ درس کا قیام۔

س - بردے کی اوٹ سے معجد نبوی میں موجود علم کے طالبین کو علم کے نور سے منور کرنا۔

۴ - باہر سے آنے والے وفود کی علمی پیاس بجھانا۔

۵ - ج کے موقع پر برے برے علقہ درس قائم کرکے علم دین کی اشاعت کرنا۔

۲ - رسول الله صلى الله عليه وسلم ك اقوال و افعال ان ك پس منظر اور سياق و سباق ك ساتھ روايت كرنا-

٧ - روايات كى تقييح كرنا-

۸ - دینی معاملات میں امت کو الجھن پیش آنے کی صورت میں اپنی قوت اجتماد سے کام لے کرفتوی جاری کرنا۔

مندرجہ بالا عنوانات کے تحت سیدہ کے اقدامات کا جائزہ اختصار کے ساتھ لیا جائے گا۔

## بچوں کو گود لے کر پرورش کرنا

حضرت عائشہ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کی تمام پیویوں نے اپنے سابق شوہروں کے میٹوں کے نام سے اپنی کنیتیں رکھ لی ہیں۔ میں کس نام سے رکھوں؟ آپ نے فرمایا:" تم اپنے بیٹے عبداللہ کے نام سے رکھو۔"
یہ عبداللہ حضرت اسا کے صاحبزادے تھے لیمی صدیقہ کے بھانچ۔ آپ

نے انہیں بچپن ہی میں گود لے لیا تھا۔ آپ ان سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ وہ بھی اپنی خالداور معلمہ کا بے حد احرّام کرتے تھے۔ یہ صدیقہ کی تربیت کا فیض تھا کہ وہ بعد میں حدیث وفقہ اور سیاست و جمانبانی کے آسان پر نیرور خشاں کی حثیت سے جلوہ افروز ہوئے۔

سیدہ عائشہ صدیقہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں سے
معمول بن گیا تھا کہ آپ ذہین اور بے سمارا بچوں اور بچیوں کو اپنی سرپرستی
میں لے لیتی تھیں۔ ان کی پرورش کرتیں اور ان کی شادی بھی اپنی سرپرستی
میں کرتیں۔ اس سے ان کا مقصد کی تھا کہ وہ اپنی تگرانی میں ایک الیم شیم
تیار کردیں جن کی زندگیاں اور جن کا کردار دو سرے لوگوں کے لئے مثالی
نمونے کی حیثیت اختیار کرجائے۔

ان خوش قسمت افراد میں سے مسروق بن اجدع عمرہ بنت عائشہ عمرہ بنت عائشہ عمرہ بنت عائشہ عمرہ بنت عبدالرحمٰن انساریہ حصرت ابوبکر کی بوتی اساء عروہ بن زبیر " قاسم بن مجمد اور ان کے بھائی عبداللہ بن برید اور مجمین ابی بکر کی لڑکیوں کے نام قابل ذکر ہیں۔ یہ سب وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی مخدومہ سیدہ عائشہ سے دین کا علم حاصل کرے اس کی اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔

ان تربیت یافتگان کی علمی وجاہت کا اندازہ اس امرے لگایا جاسکتا ہے کہ امام زہری کو جب مخصیل حدیث کا شوق دامن گیر ہوا توایک استاد نے ان سے کہا کہ اگر واقعی تمہیں علم کی حرص ہے تو اس کا خزانہ بتاؤں۔ تم عمرہ انصاریہ کے پاس جاؤ۔ وہ حضرت عائشہ کی پروردہ ہیں۔ امام زہری کہتے ہیں کہ میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں ایک اتھاہ سمندر پایا۔

ام المومنين سيده عائشة كا مسلك تهاكه اكرايك بالغ الركاكسي عورت كا

دودھ پی لے تواس عورت اور اس کے متعلقین کے ساتھ رضاعت کا رشتہ قائم ہوجاتا ہے ' چنانچہ آپ بہت سے لڑکوں کو اپنی بہنوں اور بھا نجیوں کا دودھ پلواتی تھیں تاکہ خودان کی رضاعی خالہ اور نانی بن جائیں اور وہ پردے کی پابندیوں سے آزاد ہوکر آزادی سے ان کے پاس آکرکب فیض کرسکیں۔ نوٹ۔ اس اجتمادی مسئلے میں حضرت عائشہ تنا ہیں دو سری امہات المومنین کے نزدیک بلوغت میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ جہورائمہ جمتدین اور فقہا اس مسئلے میں دو سری امہات المومنین کے ہم مسلک ہیں اور انہوں نے حضرت صدیقہ میں دو سری امہات المومنین کے ہم مسلک ہیں اور انہوں نے حضرت صدیقہ کا مسلک قبول نہیں کیا۔

# خواتین کی تربیت کا خصوصی انتظام

حضرت عائشة كى سفارش ير الخضرت صلى الله عليه وسلم نے عورتول كى تعلیم و تربیت کے لئے خاص دن اور خاص وقت مقرر فرمادیا تھا۔ وقت مقررہ پر وہ کاشانہ نبوی پر حاضر ہوجاتیں۔ دین کے احکام معلوم کرتیں اور اپنے مائل کا حل دریافت کرتیں۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت عائشہ کے گھر پر سے درسگاہ با قاعدہ قائم رہی۔ خواتین برے ذوق و شوق سے اس میں شریک ہوتیں۔ ان استفادہ کرنے والی خدا کی بندیوں کی مکمل فہرست مرتب کرنا تو ناممكن بم كيونكه فيض كابيه سلسله برا عام تھا، ليكن علائے حديث نے حضرت عائش کی مرویات کو جن راوبوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے' ان میں پچاس کے قریب خواتین کے نام بھی شامل ہیں جس سے صاف ظاہر ہو تا ہے کہ ان كاسيدة ك ساتھ تعليم و تعلم كالمشقل رشتہ قائم تھا۔ چند كے اسائے گراى تركا " بيش خدمت بين: (أ) بريره مولاة عائشة "٢) أخفص منت عدار حل أوس خيره

كى مال ' ٣ - زينب بنت الى سلمه ' ٥ - صفيه بنت شيبه ' ٢ - عائشه بنت طلحه ' ٥ - ام سالم ' ٤ - فاطمه بنت الى حبيش ' ٨ - معاذه ميمونه بنت عبدالرحل ' ٩ - ام سالم ' ١ - ام كلثوم بنت شامه -

عام درسگاه

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علم و معرفت کی قدیلیں اپنے ہاتھوں میں لے کر بورے عالم اسلام کو منور کرنے کے لئے مختلف علاقول میں تھیل گئے اور ان معلمین علم و اخلاق نے مرکزی شہول مثلا" مكه معظمه طائف ' بحرين عين كوفه ' بصره اور دمشق ميس علم دين كي تروج و اشاعت کے مراکز قائم کیے۔ حضور کے ۲۷ سال بعد کو مدینہ منورہ سے ساس مركزيت كوف ہوتے ہوئے ومشق منتقل ہوگئ كين اس انقلاب کے باوجود مدینہ منورہ کی روحانی اور علمی عظمت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس وقت ابن عباس "ابن عر" زير بن ثابت اور ابو بريرة كي درسكابي مرجع خاص و عام کا مقام حاصل کر چکی تھیں لیکن سب سے پررونق اور پر جموم وہ درس گاہ تھی جو مسجد نبوی کے اس گوشے میں واقع تھی جو جمرہ صدیقہ سے متصل تھا۔ جرے کے اس وروازے یر جو معجد کی طرف کھاتا تھا' یروہ ڈال دیا جا تا اور سیدہ اوٹ میں بیٹھ جائیں اور لوگ جرے کے سامنے مسجد میں بیٹھ جاتے۔ وہ سوالات کرتے جاتے' یہ جواب دیتی جائیں۔ بھی کوئی بحث چھڑ جاتی اور استاد شاگرد اس میں حصہ لیتے۔ بھی خود کسی موضوع پر تقریر شروع كرديتي اور لوگ خاموشى سے سنتے۔ اس مجلس میں جليل القدر صحابة بھى ہوتے اور بلند یابی تا بعی بھی۔ اس مجلس میں قرآنی آیات کے مطالب و معانی ارشادات رسول کی توضیح و تشریح اور عام معاملات زندگی پر دینی احکام

کی تطبیق جیسے اہم مسائل زیر بحث آتے اور شاگرد اپنے روحانی اور علمی استاد کی مجملدانہ آراء سے استفادہ کرتے۔

محلصاتہ سیدہ عائش کا طرز عمل اپنے شاگردوں کے ساتھ بڑا مشفقانہ اور علمانہ تھا۔ وہ اپنی اس شفقت سے ان میں حصول علم کا جذبہ پیدا کرتیں۔ وہ جب یہ محسوس کرتیں کہ ان کا کوئی شاگرد کسی بات کے دریافت کرنے میں بی جسوس کرتیں کہ ان کا کوئی شاگرد کسی بات کے دریافت کرنے میں بی چکیا ہٹ سے کام لے رہا ہے یا شرم کا جذبہ رکاوٹ بن رہا ہے تو بوے محبت بھرے انداز میں فرمائیں: " میں تہماری ماں ہوں۔ اگر تم اپنی دل کی بات ماں سے نہ کرو گے ؟ "

سیدہ کا ادبی ذوق برا پختہ اور بلند تھا' اس کئے دوران تدریس شاگردوں کے تلفظ کی اصلاح کی طرف بھی توجہ فرماتیں۔

میں وہ شاگرد ہیں جنہوں نے سیدہ موصوفہ سے دین کے احکام کا علم حاصل کرکے بری اختیاط سے امت کی آنے والی نسلوں تک پہنچایا جو قیامت تک کے لئے محفوظ ہے۔

#### باہرسے آنے والے وفود پر نظر کرم

سیدہ عائشہ صدیقہ کی تربیت گاہ کے فیض کے دروازے مدینے والوں کے لئے تو ہر وقت کھلے تھے جس سے چھوٹے بڑے اور مرد و زن اپنی اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق فیض یاب ہوتے رہتے تھے لیکن سیدہ پوری امت مسلمہ کی مال تھیں' اس لئے باہر سے بھی لوگ مدینہ منورہ عاضر ہوتے تھے۔ روضہ اطہر کی زیارت کے بعد اپنی روحانی مال کی خدمت میں عاضر ہوکر نذرانہ عقیدت پیش کرتے اور انہیں اسرار نبوت کے لازوال فرانے کا امین مسمجھتے ہوئے رہنمان کے طبرگا دموت کے آب ان سے عوت و تعظیم سے بیش آتے۔

آتیں۔ نے میں پردہ حاکل ہوتا۔ آنے والے تعلق مساہی اور ہے۔ ہ شہات پیش کرتے اور جوابات س کر تشفی پاتے۔

مردوں کے علاوہ عورتوں کے وفد بھی بیرونی علاقوں سے حاضر خدمت ہوتے۔ آپ ان کی باتیں سنتیں۔ دین کی حقیقوں کو ان پر واضح کرتیں اور عجمی قوموں سے اختلاط کے سبب جو غیر اسلامی رسوم اور افکار و نظریات اسلامی معاشرے میں رواج پذیر ہونے لگے تھے' ان پر سختی سے تنقید فرماتیں۔ مثلا" ایک دفعہ شام سے پچھ عورتیں آپ کی زیارت کے لئے آئیں۔ ملک شام میں رواج تھا کہ عورتیں جمام میں جاکر برہنہ عسل کرتی تشیں۔ ان سے فرمایا کیا تم ہی وہ ہو جو جماموں میں جاتی ہو' حالانکہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

"جو عورت اپنے گرسے باہر اپنے کپڑے اتارتی ہے۔ وہ اپنے اور خدا کے مابین یردہ دری کرتی ہے۔" (مند)

۲ - بھرے سے کچھ عور تیں حاضر خدمت ہو کیں۔ ان سے کما کہ مجھے مردوں کو ٹوکتے ہوئے شرم آتی ہے' اس لئے تہیں تاکید کرتی ہوں کہ اپنے اپنے شوہروں کو بتادو کہ وہ پانی سے استنجا کریں کہ یہ مسنون طریقہ ہے۔ (منداحم)

سو فتنہ پردازوں کی ریشہ دوانیوں کے نتیج میں لوگوں میں خلیفہ خالت حضرت عثمان کے خلاف اس قدر ناراضی اور برہمی پھیلنی شروع ہوئی کہ بعض لوگ ان پر لعنت بھیجنے لگے۔ بھرے کے ایک رئیس مخارق بن شامہ نے اپنی بس کو سیدہ کی خدمت میں بھیجا کہ اس عام مصیبت کے متعلق وہ اپنی رائے ظاہر فرمائیں۔ صدیقہ نے اپنے رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

"میرے بیوں کو میری طرف سے سلام کے بعد کمہ دینا کہ میں نے اسی جرے میں یہ منظر دیکھا ہے کہ حضور "شریف فرما ہوتے۔ حضرت جرئیل علیہ السلام وحی لے کر آتے۔ حضرت عثمان جمی پاس ہوتے۔ آپ ان کے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہتے: "ہاں عثمان یہ لکھو۔" خدائے بزرگ یہ بلند مرتبہ فرور لوگوں کو عطا نہیں کرسکتا۔ اس بنا پر جو عثمان کو گالیاں وے اس پر خدا کی لعنت ہو۔" (اوب المفرد)

### ج کے موسم میں حلقہ درس و ارشاد

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ١٠ ه ميں ايني زندگي كا آخري ج ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ ادا کیا۔ سیدہ عائشہ بھی ساتھ تھیں۔ حضور کا ارشاد مبارک تھا کہ عورتوں کا جماد ان کا حج ہے۔ اس ارشاد کی تغیل میں سدہ عائشہ حضور کے وصال کے بعد ہرسال جج پر جایا کرتی تھیں اور انہوں نے اپنا یہ معمول زندگی کے آخر تک جاری رکھا۔ اس معمول سے سیدہ کا سب سے برا مقصد بیر تھا کہ تمام عالم اسلام سے آنے والے مسلمانوں کو بی موقع مل جائے کہ وہ آسانی سے اپنے نبی کی تعلیمات کی تفاصیل اور حکمتیں ان سے معلوم کرسکیں۔ امت کو بھی یہ معلوم تھا کہ ان کی یہ مال منبع علم و حكمت اور خزينه دانش و معرفت ب اس كئے ج كے موسم ميں سيدہ عائشة کی قیام گاہ لاکھوں مسلمانوں کے ولوں کا مرکز و محور بن جاتی تھی۔ عورتیں چاروں طرف سے گھرلیتیں۔ وہ امام و پیشوا کی صورت میں آگے آگے اور تمام عورتیں ان کے پیچیے چکتیں۔

ای دوران میں ارشاد و ہدایت کے فرائض بھی انجام پاتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک عورت کو دیکھا اس کی چادر پر صلیب کے نقش و نگار تھے۔ فورا" چادر اتارنے کا حکم دیا اور فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر ایسے کپڑوں کو دیکھتے تو بھاڑ ڈالتے۔

۲ - خانہ کعبہ پر ہرسال نیا غلاف چڑھایا جا تا تھا اور پرانا ا تارلیا جا تا تھا۔

سیدہ عائش کے زمانے میں خانہ کعبہ کے متولی ادب کی بناء پر پرانے غلاف کو

گرے گڑھے میں دفن کردیتے تھے تاکہ ناپاکی کی حالت میں کوئی اس کو پہن

نہ لے۔ سیدہ نے جو شریعت کی نکتہ شناس تھیں' اس تعظیم کو غیر شرعی قرار
دیا کیونکہ خدا اور رسول نے ایساکوئی تھم نہیں دیا تھا۔اس رواج سے سوئے
اعتقاد کے پھیلنے کے امکانات تھ' اس لئے کعبہ کے متولی شیبہ بن عثمان سے
کما:" پرانے غلاف کو گڑھے میں دفن کردینا تو کوئی اچھی بات نہیں۔ جب وہ
کعبہ سے اتر ہی گیا تو اگر کسی نے اسے ناپاکی کی حالت میں پہن لیا تو کوئی
مضاکقہ نہیں۔ تم اسے نیج دیا کرو اور جو رقم وصول ہو وہ غریبوں اور مسافروں
کو دے دیا کرو۔" اس کے بعد شیبہ نے اس ہدایت پر عمل شروع کردیا۔

سو ایک مرتبہ حضرت عائش ج کے قافلے کے ساتھ مدینہ واپس آرہی تھیں۔ اس قافلے میں عظیم المرتبت صحابی حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ جب قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پنچا تو انہیں اپنی بیوی کے انقال کی خبر ملی۔ خبرس کر سارے مجمع کے سامنے منہ پر کپڑا رکھ کر زار و قطار رونے گئے۔ سیدہ صدیقہ کو ان کی بیہ حرکت معیار صبرو ضبط کے منافی معلوم موئی 'چنانچہ انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا:" آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور آپ کو اسلام کی اولیت کا شرف بھی حاصل ہے 'لیکن ایک عورت کی موت پر اس طرح بلک بلک کر رورہے ہو۔"

خاتم النبن محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ خصوصی معجزہ ہے کہ خداوند کریم نے ان کو وفاشعاروں کی ایک ایس جماعت عنایت فرمائی جس نے اینے ہادی و رہنماکی زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کو بردی صفائی اور سیائی کے ساتھ نوع انسانی کے سامنے پیش کردیا تاکہ وہ اس منارہ ہدایت سے زندگی ك مرشعبه مين رمنمائي حاصل كرسك- اسى وفا بيشه جماعت مين ام المومنين سیدہ عائشہ ایک ممتاز و منفرد مقام پر فائز ہیں کیونکہ بیوی کی حیثیت سے انہیں ایسے مواقع میسرتھ جو دو سرول کو نصیب نہیں تھ مگریہ سیدہ کا ایثار ہے کہ انہوں نے حضور کی نجی زندگی کے وہ پہلو بھی آشکارا کردیے جنہیں ایک رفیقہ حیات کسی طور بھی ظاہر کرنا گوارا نہیں کرتی۔ سیدہ ہے پناہ قوت حافظہ اور اجتمادہ استنباط کی صلاحیت سے بسرہ ور تھیں' اس لئے وہ کسی حدیث کو روایت کرتے وقت اس کے سیاق و سباق اور احکام کے اسرار و مصالح کو اس خوبی سے بیان کرتی تھیں کہ زیر بحث مسلہ اور معاملہ کسی ابہام کے بغیر سامنے آجا تا تھا۔ اس کی وضاحت کے لئے ہم چند مثالیں پیش کرتے

ا - جمعہ کے دن عشل کرنا چاہئے۔ اس موضوع پر صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ اللہ عمر عضرت ابوسعید خدری اور حضرت عائش کی بیان کردہ حدیثیں پہلو بہ پہلو موجود ہیں۔ ان تینوں روایتوں کے الفاظ پر غور کرنے سے یہ فرق بخوبی واضح ہوجا تاہے۔

حفرت ابن عرفاس طرح روایت کرتے ہیں:

"میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سا ہے کہ جو جمعہ

میں آئے وہ عسل کرے۔"

حضرت ابوسعیدخدری کی روایت ان الفاظ میں ہے: " رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کا عسل ہربالغ پر

رض ہے۔"

اسی مسلے کو حضرت عائشہ بدیں الفاظ روایت کرتی ہیں:

" لوگ اپ اپ گھرول اور مدینے کے باہر کی آبادیوں سے آتے تھے۔ گرد و غبار اور کپیٹے سے شرابور ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ان میں سے ایک صاحب حضور کے پاس آئے۔ آپ میرے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا بہتر ہو تا اگر تم اس دن عشل کرلیا کرتے۔"

۲- ایک سال حضور " نے حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن کے اندر اندر کھالیا جائے۔ بعض صحابہ کرام اور خاص کر حضرت ابن عمر اور حضرت ابدر کھالیا جائے۔ بعض صحابہ کرام اور خاص کر حضرت ابن عمر ایتن دیں کیکن ابوسعید خدری نے اسے دائی حکم سمجھ کر اسی کے مطابق ہدایتیں دیں کیکن حضرت عائشہ نے اس معاملے کو وقتی اور استجبابی قرار دیا اور این موقف کی وضاحت میں اس حکم کا پس منظر اس طرح بیان کیا:

" قربانی کے گوشت کو ہم نمک لگا کر رکھ چھوڑتے تھے۔ مدینے میں اس کو حضور کے سامنے پیش کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا:"تین دن کے بعد نہ کھایا کریں۔" یہ عکم قطعی نہ تھا بلکہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ دو سروں کو پکھ اس میں سے کھلا دیا کریں۔" (بخاری)

اس معاملے کی مزید وضاحت ایک شخص کے استفسار پر فرما دی۔ اس نے پوچھا تھا امال جان! کیا تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانا منع ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا:

" نہیں - ان دنوں قرمانی کرنے والے کم تھے 'اس کئے آپ نے چاہا ک

جو قرمانی نمیں کرسکے ان کو کھلائیں۔" (ترفدی)

س - ام المومنين سيده عائش كا امت ملم يربي احمان عظيم بك انہوں نے اپنی روحانی اولاد کو دین اسلام کی تعلیمات اور اس کے احکام و فرامین سے روشناس کرانے کے لئے دو ہزار دو سو دس احادیث رسول روایت کیں۔ احادیث کی اتنی کشر تعدادیان کرنے کے اس اعزاز میں امت کی کوئی خاتون ان کی شریک نہیں' اس لئے وہ صحیح معنوں میں محسنہ امت بھی ہیں۔ احادیث و مسانید کی کتابوں کا بغور مطالعہ کرنے سے بیہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی احادیث کو روایت کرنے والوں کی تعداد دو سوسے بھی زیادہ ہے۔ ب سب آپ کی درسگاہ کے فیض یافتہ ہیں۔ ان میں حضرت ابوموی اشعری " حضرت ابو مررة " حضرت ابن عرف حضرت ابن عباس" حضرت عمرة بن العاص حصرت زيرٌ بن خالد عضرت ربيدٌ بن عمر اسائي بن زيرٌ اور حارث بن عبدالله جیسے بلند مرتبہ صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ قریبی عزیزوں میں ام کلثوم بنت ابی بکر(ان کی بس) عوف بن حارث (رضاعی بھائی) تاسم بن محمر عبدالله بن محمد (دونول مجينيج) وضع بنت عبدالرحل اساء بنت عبدالرحمان (دونول بھیجیاں) قاسم بن زبیر' عبداللمین زبیر(دونول بھانج) اور بہت سے دوسرے عزیزوں کے نام قابل ذکر ہیں۔ تابعین میں سے تمام علائے حدیث بھی اننی کے خوشہ چیں ہیں جن کی تعداد ڈیڑھ سوسے زیادہ ہے۔

سیدہ کی روایت کر وہ احادیث اتن اہم اور ہمہ پہلو ہیں کہ ان سے اخذ کردہ مسائل و احکام کا مجموعہ مرتب کیا جائے تو وہ اسلامی قانون کے مکمل مجموع کے چوتھائی جھے سے بھی زیادہ پر مشمل ہوگا۔ بالخصوص نسوانی مسائل کا زیادہ تر داردمداراننی کی بیان کردہ روایات یر ہے۔

Whis

روایات کی تضیح

ایک کامیاب اور درد مند معلم کی سب سے بردی خوبی بیہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کی غلطیوں کی اصلاح بروقت احسن طریقے سے کرے ورنہ کی غلطیاں بعد میں سند کا درجہ حاصل کرلتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ امت محمد میں اس لئے انہوں نے اصلاح کا یہ فرض بردی وانشمندی سے اوا کیا تاکہ کتاب و سنت کا علم اپنی اصلی شکل اور روح کے ساتھ آنے والی نسلوں تک پنچے۔ زیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

ا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبار خدائے عزو جل کو دیکھا ہے۔ مسروق تا معی جو حضرت عائش کے شاگرو تھے یہ روایت س کر ان کے پاس آئے اور اس کا ذکر کیا۔ ابن عباس کی یہ روایت س کرام المومنین نے فرمایا:

" تم نے ایس بات کی جے س کر میرے بدن کے رونگئے کھڑے ہوگئے۔ جو تم سے یہ کے کہ مجر صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے وہ جھوٹ کتا ہے۔ پھر قرآن کی یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے:

" نگاہیں اس کو نہیں پاسکتیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے کہ وہ ذات لطیف ہے اور دانا ہے۔" (سورہ انعام ۔ آیت ۱۹۰۷)

۲ - لوگوں نے حضرت عائشہ سے بیان کیا کہ حضرت ابو ہربرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھگونی تین چیزوں میں ہے: "عورت میں گھر میں اور گھوڑے میں۔"

اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بیہ صحیح نہیں۔ ابو ہرریہ نے آدھی بات سی اور آدھی بات نہیں سی۔ جب وہ پنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا فقرہ کہ چکے تھے۔ دراصل آپ نے فرمایا تھا:

" ببود کہتے ہیں کہ بدشگونی تین چیزوں میں ہے: عورت میں اگر میں اور گھوڑے میں۔"

۳ - حضرت ابو ہریرہ ایک روایت بیان کرتے تھے جس میں مذکور تھا کہ ایک عورت نے ایک بلی باندھ لی اور اسے کھانے پینے کو کچھ نمیں دیا۔ وہ بھوک پیاس سے رئب رئب کر مرگئ۔ اس کی وجہ سے عورت کو عذاب ہوا۔

ایک وفعہ حضرت ابو ہریرہ سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بوچھا کیا تم ہی ہو جو ایک بلی کے بدلے ایک عورت کے عذاب کی روایت بیان کرتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا،" میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سا ہے۔ "اس پر سیدہ نے فرمایا،" خدا کی نظر میں ایک مومن کی ذات اس سے بہت بلند ہے کہ ایک بلی کے لئے اسے عذاب میں بیتا کرے۔ وہ عورت اس گناہ کے علاوہ کافرہ بھی تھی۔ ابو ہریرہ اجب رسول خدا سے کوئی بات روایت کرو تو دکھے لیا کرو کہ کیا کہتے ہو۔"

٣ - حضرت ابوسعید خدری کا جب انقال ہونے لگا تو انہوں نے سے کپڑے منگواکر پنے اور سبب بید بیان کیا کہ مسلمان جس لباس میں مرتا ہے اسی میں اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو جب بید واقعہ معلوم ہوا تو فرایا:

" خدائے پاک ابوسعید پر رحت نازل کرے۔ لباس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انسان کے اعمال ہیں ورنہ آپ کا تو یہ صاف ارشاد ہے کہ قیامت میں لوگ برہنہ تن 'برہنہ پا اور برہنہ سر اٹھیں گے۔ "

۵ - حفرت ابن عمر 'حفرت ابن عباس اور بعض دیگر صحابہ روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:" مردے پر اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔"

حضرت عائشہ کے سامنے جب یہ روایت بیان کی گئی تو انہوں نے اس کی صحت کو تشلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا،" حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی نہیں فرمایا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن آپ ایک یہودیہ کے جنازے کے پاس سے گزرے۔ اس کے رشتہ دار اس پر نوحہ و زاری اور ماتم کررہے تھے۔ آپ نے فرمایا،" یہ روتے ہیں اور اس پر عذاب ہو رہا ہے۔" رونا عذاب کا سبب نہیں بلکہ دونوں واقعے الگ الگ ہیں۔ یعنی بید نوحہ اس کی موت پر کرتے ہیں اور مرنے والا اپ گزشتہ اعمال کی سزا میں مبت نہیں کا موا ہو؟ ہر شخص اپ گزشتہ اعمال کی سزا میں اشاکی سے دور والے خود اس کی مودہ اس کا ذے وار کیوں ہو؟ ہر شخص اپ فعل کا جواب دہ اشاکہ ارشاد خداوندی ہے؛

" اور کوئی کسی دو سرے کا بوجھ نہیں اٹھا آ۔"

حضرت ابن عمر فے جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اس بیان اور استدلال کو ساتو کوئی جواب نہ دے سکے۔

۲ - حفرت عمر اور متعدد صحابہ سے مردی ہے کہ صبح اور عصر کی نمازوں کے بعد کسی قتم کی کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔

حضرت عائشہ صدیقہ "نے یہ روایت س کر فرمایا کہ خدا عمر پررحم کرے' ان کو وہم ہوا' حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ فرمایا تھا: " آفاب کے طلوع و غروب کے وقت کو تاک کر نماز نہیں بر حنی فقہائے کرام نے ان اوقات میں نماز کی ممانعت کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ آفاب پرستی کے اوقات ہیں' اس لئے ان کی مماثلت سے احراز کرنا ما

## اختلافی معاملات میں امت کی رہنمائی

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی اصابت رائے وی معاملات میں اجتمادی بھیرت اور علم نبوت میں ان کا فضل و کمال صحابہ کرام اور تابعین عظام کے تردیک مسلم تھا۔ ہی وجہ ہے کہ خلفائے اسلام علمائے امت اور عام افراد ملت باہمی اختلاف کی صورت میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان کا فیصلہ فتوے کی حیثیت اختیار کرلیٹا تھا۔ اس فتم کے فتوں کو اگر مرتب کیا جائے تو ایک ضخیم دفتر بنتا ہے۔ مجمدین کرام اور اسلامی قانون کے ماہر فقمانے انمی فتوں کی بنیاد پر انسانی زندگ کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شرعی احکام مستبط اور مرتب کیے ہیں۔

خلفائے راشدین خصوصا" حضرت عرائے عمد میں ہر مخض کو فتوئی صادر کرنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ اہم ذعے داری چند بالغ النظر اور وسیع العلم صحابہ کرام کے سپرد تھی جن میں حضرت عرائ ، حضرت علی ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت معالی بن جبل ، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت زیر بن خابت کے اسائے گرای قابل ذکر ہیں۔ عمد عثمانی میں ان میں سے اکثر بزرگوں کے انقال کے بعد امت نے اس مقصد کے لئے خضرت ابن عباس ، حضرت ابن ذیر اور حضرت ابن عبداللہ ، حضرت ابن ذیر اور حضرت ابن اور حضرت ابن اور حضرت ابن میں علم کی طرف رجوع کیا، لیکن سیدہ عائشہ رسول اللہ الا مرم اللہ علم کی طرف رجوع کیا، لیکن سیدہ عائشہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے اپنی زندگی کے آخری ایام تک منصب افتاء پر فائز رہیں ' چنانچہ مدینہ کے مشہور نامور آجمی حضرت قاسم اپنا مثابدہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

" حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر کے عمد خلافت ہی میں مستقل طور پر افتاء کا منصب حاصل کرچکی تھیں۔ حضرت عمر 'حضرت عثمان اور ان کے بعد آخری زندگی تک وہ برابر فتوی دیتی رہیں۔

امیر معاویہ کا پائے تخت دمثق تھا لیکن ضرورت پڑنے پر ان کا قاصد معلمہ امت کے دروازے پر حاضری دیتا اور خلیفہ وقت کی طرف سے مسائل دریافت کرتا اور وعظ و نفیحت کا طلب گار ہوتا۔

ذیل میں چند ایسی مثالیں بیان کی جاتی ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ بعض مسائل میں اکابر صحابہ کے مابین اختلاف کی صورت میں سیدہ کا فتویٰ سند تشلیم کیا جاتا تھا:

ا - حفرت ابودرد الفتوی دیتے تھے کہ اگر کسی نے تبجد کے خیال سے وتر نہ پڑھے اور اتفاقا "آگھ نہ کھلنے کی وجہ سے صبح ہوگئ تو وتر کا وقت نہیں رہتا۔ لوگوں کو تسلی نہ ہوئی۔ وہ حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ سیدہ نے فرمایا: " حضور صلی اللہ علیہ وسلم الی صورت میں صبح ہوجانے پر بھی وتر ادا فرما لیتے تھے۔"

۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوموی اشعری کے درمیان افطار کے وقت کے متعلق اختلاف تھا۔ حضرت ابن مسعود جلدافطار کرتے اور پھر فورا" نماز مغرب کے لئے کھڑے ہوجاتے۔ حضرت ابوموی دونوں کاموں میں تاخیر کرتے تھے۔ لوگوں نے اس مسلہ میں سیدہ سے فتوی چاہا۔

آپ نے دریافت فرمایا کہ افطار و نماز میں کون صاحب تعجیل سے کام لیتے ہیں۔ لوگوں نے کما:" ابن مسعور"" اس پر فرمایا:" رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں تھی۔" (نسائی)

اگر کوئی شخص جج کونہ جائے اور اپنی قربانی کا جانور کمر معظمہ بھیج دے۔ اس صورت میں اس شخص کی کیا حالت سمجی جائے گی؟ حضرت ابن عباس فتویٰ دیتے تھے کہ ایبا شخص بحالت جج سمجھا جائے گا اور حاجی پر جو پابنریاں عائد ہوتی ہیں وہ اس پر بھی عائد ہوں گی۔ اس زمانے میں زیاد حضرت امیر معاویہ کی طرف سے تجاز کا گور نر تھا۔ اس نے سیدہ کی خدمت میں استفتاء بھیجا جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا:

" ابن عباس کا فتوی درست نہیں۔ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کی بدھیاں اپنے ہاتھ سے بٹی ہیں اور میرا باپ ان جانوروں کو لے کر کعبہ گیا' لیکن جو چیزیں خدا نے حلال کی ہیں' ان میں سے کسی چیز سے بھی آپ نے اس عرصے میں اجتناب نہیں فرمایا۔'' میں سے کسی چیز سے بھی آپ نے اس عرصے میں اجتناب نہیں فرمایا۔'' (بخاری)

امام زہری کے بیان کے مطابق لوگوں کو جب اس فتوے کا علم ہوا تو سب نے اس پر عمل کیا اور حصرت ابن عباس کے فتوے پر عمل ترک ہوگیا۔

۳ - ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس کے سامنے یہ مسلم پیش ہوا کہ اگر کوئی حاملہ عورت بیوہ ہوجائے اور چند روز کے بعد وضع حمل ہوجائے تو اس کی عدت کا زمانہ کتنا ہوگا؟ قرآن مجید میں دونوں کے متعلق علیحدہ علیحدہ احکام ہیں۔ بیوگ کے لئے چار ماہ وس دن اور حاملہ کے لئے تا

وضع حمل۔ ابن عباس نے کہا:" ان دونوں میں سے جو سب سے زیادہ مدت ہوگ وہ ذمانہ عدت ہوگا۔" ابو ہریرہ کا کہنا تھا:"وضع حمل کے بعد عدت کی مدت ختم ہوجائے گی۔" دونوں میں کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ لوگوں نے سیدہ عائشہ کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے فرمایا:

" اس صورت میں عدت کا زمانہ وضع حمل تک ہے۔ اس کا ثبوت "سبع" کے واقع میں موجود ہے۔ انہیں پیوگی کے تیسرے دن ہی ولادت ہوگئی اور اسی وقت ان کو دو سرے نکاح کی اجازت مل گئے۔"

علامہ سید سلیمان ندویؓ کے قول کے مطابق سیدہؓ موصوفہ کا بیہ فیصلہ اتنا مرال تھا کہ جمہور کا اسی پر عمل ہے۔

طقه نسوال پرسیدہ عائشہ کے احسانات

ام المومنین سیدہ عائشہ پوری امت مسلمہ کی رحیم مال شفیق محسنہ اور قابل احرّام معلمہ تھیں اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی روحانی اولاد کی تعلیم و تربیت اس کی خیرخواہی و ہمدردی اور اسے مشکوۃ نبوت کے نور سے منور کرنے میں صرف کردی۔ اس عموی شفقت کے باوجود صنف نازک کے ساتھ ان کی دلچیں اور ول سوزی کی کیفیت خاص رنگ لیے ہوئے تھی۔ اس کی ایک وجہ تو اس طبقہ کے ساتھ ان کی فطری مناسبت تھی۔ وو سرے سیدہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھیں کہ اسلام سے پہلے تمام انسانی معاشروں میں عورت انسانی عزو شرف اور بنیادی حقوق سے محروم رہی ہے اور صرف اسلام بی وہ دین فطرت ہے جس نے اسے ذات کی گرائیوں سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں پر سرفراز کیا ہے۔

سیدہ عائشہ نے این اس فطری تعلق اور دین اسلام کے ترجمان و

سیدہ عائشہ نے اپنے کردار اور اپنے طرز عمل سے پوری دنیا پر یہ ٹاہت کردیا کہ عورت اسلام کی عائد کردہ تمام پابندیوں کے باوجود علمی نہ تہیں اجتماعی پرومو عطت اصلاح و ارشاد اور ملک و ملت کی بھلائی کے کام انجام دے سیدہ نے اپنی ہم جنوں کے سامنے ایک ایبا ولولہ اگیز اور ہمت افزا نمونہ پیش کیا جس سے ان میں اپنے مرتبے اور مقام کی برتری کا احساس اجاگر ہوا۔ اور ان میں بے پناہ قوت عمل بیدار ہوئی جس کے نیتیج میں اس امت میں ایسی بے شار ہتیاں پیدا ہوئیں کہ گو ان کا تعلق جس نوانی سے تھا کیکن اظام و للمہیت ' زبدو اطاعت علم و ادب اور دینی علوم کی ترویج و اشاعت میں انہوں نے وہ عظمت حاصل کی کہ اجل دینی علوم کی ترویج و اشاعت میں انہوں نے وہ عظمت حاصل کی کہ اجل تھور کرتے ہیں۔ سیدہ کا یہ عملی کردار اس طبقے پر احسان عظیم ہے۔

سیدہ عائشہ کا دو سرا اہم احمان طبقہ خواتین پر یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کے اور خواتین کے در میان ایک اہم اور مضبوطواسطے کی حیثیت سے فرائض انجام دیتی رہیں۔ صحابیات اپنی عرضدا شیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان ہی کی معرفت پہنچاتی تھیں اور سیدہ امکانی حد تک ان کی جمایت کرتی تھیں جس کے نتیج میں زبان رسالت ماب سے ایکی ہدایات اور فیصلے جاری ہوئے جو قیامت

مئلت

تک کے لئے ان کے انسانی' اخلاقی اور معاشرتی حقوق کی ضانت دینے والے چارٹر کی حیثیت اختیار کرگئے۔ چند مثالیں پیش خدمت ہیں:

حضرت عثمان بن منطعون ایک عبادت گزاراور پارسا صحابی تھے۔ ان کی طبیعت پر زہدورہبانیت کا بڑا غلبہ تھا۔ ایک دن ان کی بیوی حضرت عائش کے پاس آئیں۔ وہ ہر قتم کی نسوائی زیب و آرائش سے خالی تھیں۔ سیدہ نے ان سے طبیعت کی اس ور انی کا سبب پوچھا۔ وہ شرم و حیا کی وجہ سے کھل کر بات نہ کرسکیں کین باتوں باتوں میں اتا ضرور کما کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات کا تمام وقت نقلی نمازوں کی ادائیگی میں بسر کردیت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ نے اس صورت حال کا تذکرہ آپ سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فورا "حضرت عثمان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا:

" اے عثان! ہمیں رہانیت کا عم نہیں ملا ہے۔ کیا میرا طرز زندگ پیروی کے لائق نہیں! میں تم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈر تا ہوں اور اس کے احکام کی سب سے زیادہ نگہداشت کرتا ہوں اور بیوبوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دیتا ہوں۔"

اس کے بعد حضرت عثمان نے اپنے طرز عمل میں اعتدال کی روش الی-

ایک عورت کو چوری کے جرم میں سزا دی گئی۔ اس کے بعد اس نے توبہ کرکے نیکی کی راہ اختیار کرلی ' لیکن پھر بھی کچھ خواتین اس سے ملنا جلنا پند نہ کرتی تھیں۔ وہ حضرت عائشہ کے پاس اکثر آتی تھی اور آپ اس سے محبت بھرے انداز میں ملتیں بلکہ ضرورت کے وقت اس کی درخواست حضور "

كى خدمت ميں پہنچا دينيں-

ایک خاتون کو اس کے شوہر نے زدو کوب کیا جس سے بدن پر نیل پڑ گئے۔ وہ فریادی بن کر ام المومنین کے آستانے پر پیٹی اور اپنا بدن دکھایا۔ جب حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ نے اس بی بی کی تکلیف بھری داستان آپ کے سامنے ان الفاظ میں بیان کی:

" یا رسول الله! مسلمان بیسیال جو تکلیف اٹھاتی ہیں میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی۔ اس بے چاری کا بدن اس کے کیڑے سے زیادہ سبز ہورہا ہے۔"

خاوند کو جب معلوم ہوا کہ اس کی بیوی بارگاہ نبوت میں پہنچ گئی ہے تو وہ ووڑاہوا آیا 'آپ نے فریقین سے تنازعے کی تفصیل معلوم کی تو پت چلا کہ قصور دونوں کا تھا۔ ایسے ہی کسی موقع پر حضورا نے مردوں کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا :

" اے لوگو اللہ کی باندیوں لین اپنی بیویوں کو مت مارو۔ اپنی بیویوں کو مارے والے مرو تم میں سے بہتر لوگ نہیں ہیں۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عورت پہلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیرٹھا ہے۔ اس کو سیدھاکرہ کے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر اس کو چھوڑے رہو تو ٹیرٹھی ہی رہے گی۔ پس عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرد۔" (بخاری۔ ابوداؤد)

ام المومنين سيده عائشه كا اپنج بم جنس طبقے پر تيسرا احسان بيہ ہے كه انہوں نے اپنی پوری زندگی ايسے افكار و خيالات كا پوری شدت و جرات سے دفاع كيا جس سے عورت كى ذلت و پستى كا ادفىٰ سے ادفىٰ احساس ابھر ہاتھا۔

آپ ایسے لوگوں کا سختی سے محاسبہ کرتی تھیں جو عورت کو ایک ذلیل مخلوق تصور کرتے تھے مثلا" حضرت ابو ہریرہ نے دوایت بیان کی کہ اگر نماز کی حالت میں نمازی کے سامنے سے عورت 'کتا یا گدھا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سیدہ کو جب اس روایت کا علم ہوا تو فرمایا:

" تم نے کتنا براکیا کہ ہم عورتوں کو کتے اور گدھے کے برابر کردیا۔ کیا عورت بھی ایک تاپاک جانور ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پاؤں پھیلائے سوتی رہتی۔ جرے میں جگہ نہ تھی۔ جب حضور مناز میں مصوف ہوتے اور سجدے میں جاتے تو ہاتھ سے شوکا دیتے میں پاؤں سمیٹ لیتی اور جب آپ گھڑے ہوتے تو پھرپاؤں پھیلا لیتی۔ بھی ضرورت ہوتی تو بدن چرا کر سامنے سے نکل جاتی۔" (بخاری)

ایک صحابی نے روایت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدھگونی اور نحوست تین چیزوں میں ہے یعنی عورت ' مکان اور گھوڑے میں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے جب یہ بات سی تو غصے میں آکر بولیں:" فتم ہے اس خدا کی جس نے مجموصلی اللہ علیہ سلم پر قرآن نازل کیا' حضور ' نے یہ ہرگز نہیں فرمایا' البتہ یہ فرمایا ہے کہ اہل جاہیت ان تین چیزوں سے نحوست کی فال لیتے تھے۔ راوی نے پہلا فقرہ نہیں سا' اس لئے اس سے یہ غلطی ہوئی ہے۔"

會

ام المومنین سیدہ عائشہ کا صنف نازک پر چوتھا اہم احسان ہے ہے کہ انہوں نے ایک ققید اور مفتی کی حیثیت سے اپنی قوت اجتماد و استنباط سے کام لے کر شرعی احکام کی توضیح و تشریح اس انداز میں کی جس میں اس طبقے

کی فطری مجبوریوں اور ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لئے زیادہ سے زیادہ سولاوں اور رعایتوں کا اجتمام کیا۔ ان معاملات میں چونکہ سیدہ صدیقہ کا استدلال کتاب و سنت پر مبنی ہو تا تھا الذا بعد میں اسلامی قانون کے ما ہرین کا فیصلہ عام طور پر ان کے حق میں رہا اور آج بھی اکثر اسلامی ملکوں میں انہی کے فتووں پر عمل ہے۔ چند مثالیس بطور نمونہ پیش ہیں:

ا - حضرت عبدالله بن عمر فتوی دیتے تھے کہ ناپای کی حالت میں عورت کو عنسل کرتے وقت چوٹی کھول کر بال اچھی طرح بھگونے چاہئیں۔ سیدہ عائشہ کو جب اس کی اطلاع کمی تو برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

" ابن عرا عورتوں کو بین کیوں نہیں کہ دیتے کہ وہ اپنے جونڈے منڈوالیں۔ میں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عسل کرتی تھی اور صرف تین دفعہ پانی ڈال لیتی تھی اور ایک بال بھی نہیں کھولتی تھی۔"

۲ - ج میں حاجیوں کے لئے سرکے بال منڈوانا اور ترشوانا بھی ضروری ہے' گرعورتوں کو کس قدر بال کوانے چاہئیں؟ اس پر حضرت ابن زبیرٌ فتویٰ دیتے تھے کہ ناپ کرچار انگل بال ترشوانے لازمی ہیں۔ اپنے بھانج کا بیہ فتویٰ معلوم کرکے سیدہ نے فرمایا:

" لوگو! كيا تهيس ابن زبيرك فق ير تعجب نهيس مواكه وه محرم عورت كو چارانگل بال كوان كا حكم دية بين حالانكه كسى طرف سے ذرا سا بال لے لينا بھى كافى ہے۔"

اسلام سے پہلے ملک عرب میں وراثت میں عورت کا حصہ نہ تھا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے اس کو یہ حق ولایا لیکن بعض ایسی صورتیں بھی پیش آئیں جن کا حل تلاش کرنے کے لئے کتاب و سنت سے استنباط کی ضرورت

پیش آئی۔ ایسے موقعوں پر سیدہ نے اپنی ہم جنس بہنوں کا حق فراموش نہیں کیا۔ مثلا "اگر کسی کا وازث لڑکا نہ ہو' صرف بیٹیاں' پوتے اور پوتیاں ہوں تو تقسیم کس طرح ہوگی ؟ حضرت ابن مسعود ایسی صورت میں پوتیوں کو حصہ نہیں دلاتے۔ صرف پوتوں کو میراث میں حصہ دار بناتے ہیں' گر حضرت عائشہ بوتیوں کو بھی حصہ دلاتی ہیں۔

اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کرے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے ورنہ اسے قید میں ڈال دیا جائے گا یا قتل کردیا جائے گا اور شوہر مجبورا" طلاق دے دے دے تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایس طلاق شریعت کی رو سے صحح نہ ہوگ۔ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے سواتم اللم فقہاء و محد ثمین نے سیدہ کے بیان کردہ اس اصول کو تسلیم کرلیا اور واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلامی مقانون میں یہ دفعہ نہ ہوتی تو شرافت ماب اور باعصمت خواتین کا ظالم و جابر امراء و سلاطین کے دست ظلم سے محفوظ رہنا مشکل ہوجا تا۔

ا - عورتوں کو ایسا زیور پننا جس سے آواز پیدا ہو، ممنوع ہے۔ ایک وفعہ ایک لڑی گھنگھو پین کر سیدہ صدیقہ کے پاس آئی۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا:" گھنگھرو پینا کر میرے پان نہ لایا کرو۔ اس کے گھنگھرو کاٹ والو-" ایک عورت نے اس کا سبب دریافت کیا۔ بولیں:" آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر اور جس قافلے میں گھنشہ بجنا ہو وہاں فرشتے نہیں آئے۔" (موطاامام مالک)

۲ - حف بنت عبدالرحل آپ کی بھیتی تھی۔ وہ ایک دن نمایت باریک دویٹہ اوڑھ کر اپنی پھوپھی کے پاس آئی۔ سیدہ نے دویٹہ دیکھتے ہی غصے سے اسے پھاڑ ڈالا اور فرمایا: "کیا تم نہیں جانتیں کہ خدا نے سورہ نور میں کیا احکام نازل فرمائے ہیں؟"اس کے بعد گاڑھے کا دوسرا دویٹہ منگواکر اوڑھایا۔ (موطانام بالک )

۳ - سیدہ عائشہ ایک دفعہ ایک گھر میں بطور مہمان تشریف فرما ہوئیں۔
دیکھا کہ دو جوان لڑکیاں بغیر چادر اوڑھے نماز پڑھ رہی ہیں۔ تاکید کی کہ
آئندہ کوئی لڑکی بغیر چادر اوڑھے نماز نہ پڑھے کیونکہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے بی فرمایا ہے۔ (مند احمہ)

۳ - عرب کے بہودیوں میں دستور تھا کہ کسی عورت کے بال چھوٹے ہوتے تو وہ مصنوی بال جوڑ کر برے کرلیں۔ ان کو دیکھ کر عرب کی مسلمان عورت بنی مسلمان عورت میں بھی اس کا رواج ہوگیا' چنانچہ ایک دفعہ ایک عورت نے سیدہ کے پاس آگر عرض کی کہ میری بیٹی کے بال بیاری کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں۔ آج وہ دلمن بنی ہے'کیا بال جوڑ دول؟ جواب میں صدیقہ نے فرمایا " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑ نوان ور جوڑنے والوں اور جوڑنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ " (مند احمہ)

۵ - عمد رسالت کے بعد مختلف قوموں کے ساتھ میل جول 'تمن کی وجہ سے مسلمان خواتین میں زیب و زینت

اور رہینی کا چلن خاصا برمے چکا تھا۔ اس حالت کو دیکھ کر تنبیہ کے انداز میں فہان

"عورتوں نے زیب و آرائش کی جو نئ باتیں پیدا کی بیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتے اور ان کے بیہ اطوار دیکھتے تو جس طرح یہود کی عورتیں مسجدول میں آنے سے روکی گئی تھیں یہ بھی روک دی جاتیں۔" (بخاری)

وفات

ام المومنين سيده عائشه صديقة قدرت كي طرف سے عطا كرده منصب معلمی کے فرائض انجام دیتے ہوئے آخر کار ١٤ سال کی عمر میں رمضان ١٥٥ کے ابتدائی دنوں میں بیار ہوئیں اور اس مقدس اور بابرکت مہینے کی سترہ تاریخ کو اس دار فانی سے رحلت فرما کر اپنے خالق حقیقی سے جاملیں۔ آپ کی وفات کی خبرے بورا مدینہ الرسول ماتم کدہ بن گیا اور سارے عالم اسلام میں صف ماتم بچھ گئے۔ صدیقہ نے وصیت فرمائی تھی کہ انہیں رات کے وقت ہی جنت البقیع میں وفن کیا جائے۔ حضرت ابو ہرری اٹنے نماز جنازہ کی امامت کے فرائض انجام دیئے۔ جنازے میں لوگوں کا اتنا جوم تھا کہ اس سے پہلے مجھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ہو تا بھی کیوں نہ کہ آج ملت اسلامیہ ایک عظیم روحانی مال کے پر بمار اور سمانے سائے کی نعمت سے محروم ہوگئی تھی۔ اس وقت امهات المومنين ميں سے صرف حفرت ام سلمة بقيد حيات

تھیں۔ انہوں نے اس موقع پر فرمایا:" عائشہ کے لئے جنت واجب ہے "
کیونکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بیاری بیوی تھیں۔"
اس سانحہ دل گداز پر مشہور تا معی حضرت مسروق نے اپنے دلی غم کا

اظمار کرتے ہوئے کہا کہ "اگر مجھے ایک بات کا خیال نہ ہو تا تو ام المومنین اللہ کی موت پر ماتم کا حلقہ قائم کرتا۔" لوگوں کے پوچھنے پر کہ اہل مدینہ نے سیدہ صدیقہ کی موت پر کتنا غم کیا ایک مدنی نے جواب دیا:"ہر اس مخص نے شدت سے غم محسوس کیا جس کی وہ مال تھیں۔"

قرآن مجید کی ترتیب و تدوین اور اس کی حفاظت کے سلیلے میں تاریخ ساز کردار ادا کرنے والی خاتون

ام المومنين سيده حفصة بنت عمر فاروق

| غف        | عنوانات                              | نبرشار |
|-----------|--------------------------------------|--------|
| 414       | اجمالي تعارف                         | T.     |
| 440       | خاندان                               | r      |
| 444       | ولازت                                | - Home |
| ۲۲۲       | C. 5.                                | ۳      |
| 445       | اسلام کی دولت                        | ۵      |
| 10-       | شادی                                 | ۲      |
| ror       | مدینے کی طرف ہجرت                    | 4      |
| לונוב אסי | ٨                                    |        |
| 404       | تنائی کا رکھ                         | 9      |
| 402       | باپ کا اضطراب                        | . (6.  |
| 701       | ام المومنين بننے كا شرف              | ı      |
| TOA       | ا یک مغالطه                          | Ir     |
| 24.       | حرم نبوی میں                         | Im     |
| 141       | سيدة كي تعليم وتربيت كا خصوصي انتظام | ll.    |

عنوانات صغی

| 444 | قرآن مجيد كي حفاظت مين اجم كردار | ۱۵ |
|-----|----------------------------------|----|
| 746 | سیدہ کے مزاج کی خصوصیت           | И  |
| 244 | خصوصی بشارت                      | IZ |
| 249 | هج کی ادائیگی                    | IA |
| 44- | وفات                             | 19 |

جھڑے عمر فاروق بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کرتے ہیں: "یارسول اللہ 'میری بیٹی ہیوہ ہوگئی ہے۔ مجھے اس کے نکاح کی فکر دامن گیرہے۔ میں نے ابوبکڑ سے کما تھا کہ وہ اس سے نکاح کرلیں گروہ خاموش رہے۔ ہی بات میں نے عثمان سے بھی کہی گر انہوں نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔" رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفاشعار اور جانثار ساتھی کو آزردہ پاکر فرماتے ہیں:" تہماری بیٹی کی شادی کیوں نہ اس شخص سے ہو جو ابوبکڑ اور عثمان سے بمترہے؟ اور عثمان کی شادی اس خاتون سے کی جائے جو ابوبکڑ اور عثمان سے برتر ہے۔" حضرت عمرفاروق اپنے مشفق آقا کی طرف سے تہماری بیٹی سے برتر ہے۔" حضرت عمرفاروق اپنے مشفق آقا کی طرف سے محبت سے بھرپور سے اشارہ پاکر اطمینان و بشاشت کی روح پرورکیفیت سے سرشارہوجاتے ہیں۔ اور ان کا حزن و ملال فرحت و کینت میں تبدیل ہوجا تا ہے۔"

حضرت عمرفاروق کی بیہ صاحبزادی جس کی بیوگ نے باپ کو مغموم و ملول کررکھا تھاسیدہ حفصہ تھی۔ بیہ ان کی خوش قشمتی کی انتہا تھی کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی رفاقت اور زوجیت کے لئے منتخب فرمایا۔ اس طرح وہ ام المومنین کے اس اعلے اور ارفع مقام پر فائز ہوئیں جو انسانیت کے طبقہ آناث کی معراج ہے جہاں فرشتے بھی عقیدت و احرام سے حاضر ہوتے ہیں اور اہل ایمان کی نگاہیں بھی اوب سے جھک جاتی ہیں۔

خاندان

سیدہ حفظ کا تعلق قراش کے معزز قبیلے بنی عدی سے تھا۔ والد کا نام عرط اور والدہ کا نام زینب تھیں۔ حضرت اور والدہ کا نام زینب تھیں۔ حضرت دینب اور ہجرت مدینہ سے پہلے ہی کے دینب اور ہجرت مدینہ سے پہلے ہی کے میں فوت ہو گئیں۔

علم انساب کے ماہرین نے سیدہ کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا ہے: حف شیر بنت عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن رباح بن عبدالله بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوی۔

اس طرح سیدہ کا سلسلہ نسب دسویں پشت میں لوی پر حضور سے جاملتا ہے۔ قریش نے کے کی شہری ریاست کا انظام ہا قاعدگی سے چلانے اور اسے ہر فتم کے افتراق و افتشارسے بچانے کی خاطر تقسیم کار کا اصول اپنایا ہوا تھا جس کے تحت مختلف فرائض مختلف قبیلوں کے سپرو تھے۔ بنی عدی کے پاس سفارت کا منصب تھا۔ قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی سیاسی معاملہ پیش آتا تو بنی عدی کے لوگ اس کے پاس سفیر کی حیثیت سے جاتے۔ اس طرح مناظرے کے معرکوں کی ثالثی بھی اسی قبیلے کے سپرد تھی۔ عرب میں دستورتھا کہ برابر کے دو سرداروں میں سے کسی کو فضیلت کا دعویٰ ہو تا تو ایک لا نق کے برابر کے دو سرداروں میں سے کسی کو فضیلت کا دعویٰ ہو تا تو ایک لا نق فائق اور مرتبہ شناس فالث مقرر کیا جاتا۔ دونوں اس کے سامنے اپنے دلا کل

پیش کرتے۔ ثالث کا فیصلہ قطعی اور آخری ہوتا۔ ظہوراسلام کے وقت
سفارت اور ثالثی کے اس عمدہ جلیلہ پر اپنے خاندان کے نمائندے کی
حیثیت سے حضرت عمر بن خطاب مشمکن تھے۔ یمی وجہ ہے کہ ان ذے
واریوں کی مناسبت سے معاملہ فنمی' نکتہ آفریٰی' عاضر جوابی' فصاحت و بلاغت
اور زور بیان کے جو ہر نمایاں طور پر ان میں موجود تھے۔ انہی خصوصیات کی
وجہ سے وہ پورے قبیلہ قریش میں متاز حیثیت کے عامل تھے اور قرایش کے
ان سترہ افراد میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانے تھے۔

ولاوت

تمام اہل سیراس امریر متفق میں کہ سیدہ حفصہ کی ولادت ۵ قبل نبوت میں ہوئی۔ یہ سال شر مکہ کی تاریخ میں منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ یہی وہ سال ہے جب قریش نے خانہ کعبہ کی عمارت از سرنو تغیر کی کیونکہ یہ عمارت سلابول کی وجہ سے بالکل خستہ ہوگئی تھی۔اپنے اجماعی فیلے کے مطابق انہول نے تغیرے اس مقدس کام میں صرف طلال ذرائع سے حاصل کروہ دولت لگائی۔ قریش کے مخلف خاندانوں نے تعمیراتی کام رضاکارانہ طور پر اپنے ورمیان تقشیم کرلیا اور بورے جوش و خروش سے انجام دیا۔ لیکن جب خانہ کعبہ کی دیوار میں "حجر اسود" کے نصب کرنے کا موقع آیا تو ہر سرداراس امر کا دعویدار ہواکہ اس اعزاز کا صرف وہی حقدار ہے۔اس دعوے نے پہلے بحث و تکراری صورت اختیار کی لیکن بعد میں یہ خونی تصادم کے خطرے کا موجب بن گیا۔ آخر کار ان کے سانوں نے فیصلہ کیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ اس معاملے میں علم ہوگا اور اس کا فیصلہ سب كر لزيها قرا ما اگل صبح به بهل اگران كي نظر جر ر

جمال جمانتاب چرہ محمدی تھا جے دیکھ کر سب نکاراٹھ " یہ تو محمر ہیں۔ یہ تو امین ہیں۔ ہم راضی ہوگئے۔"

آپ نے ایک چادر کچا دی۔ اپنے دست مبارک سے جمر اسود اس پر رکھا اور تمام دعویدار سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر مقررہ مقام کے قریب آگی تو آپ نے جمر اسود اٹھا کر دیوار میں نصب کردیا۔ اس طرح آپ کی دانشمندی سے ایک خونیں تصادم کا خطرہ ٹل گیا۔

اس طرح سیدہ حفص کو قدرت کی طرف سے بیہ شرف حاصل ہوگیا کہ ان کا سال ولادت ہی وہ سال ہے جب قریش کے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر اللہ کے ہونے والے رسول کی امانت کی برطاشمادت دی اور ساتھ ہی انہوں نے بیہ بھی دیکھ لیا کہ بیہ شخص کتنا بلندپایہ مدبر' معالمہ فنم اور ہوش مند انسان ہے۔

بجين

m 1 ... [ All of

سیدہ حفہ فی جس گھرانے میں آنکھ کھولی اور جس ماحول میں پرورش پائی اور جن لوگوں کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی اس کے نتیج میں پکھ صفات اور پکھ خصوصیات ان کے مزاج ' ان کی طبیعت اور ان کی فطرت کا لازمی حصہ بن گئیں۔ وہ تھیں بے لوثی و بے خوفی' جرات و بیباکی' مخن فنمی و کلتہ سنجی ' صاف گوئی و کیرنگی اور مدا ہنت و چاپلوسی سے .....گریز بھی وہ خوبیاں تھیں جو پوری عمران کی سیرت اور ان کے کردار کے تابندہ و درخشندہ پہلو کی حیثیت سے ماحول میں روشنی پیدا کرنے کا موجب بنتی رہیں۔

سیدہ موصوفہ اینے والد حضرت عمر کے ساتھ ہی ٢ نبوت کے شروع میں ایمان و اسلام کی نورانی دولت سے بسرہ ور ہوئیں۔ حضرت عمر کا قبول اسلام دین حق کی دعوت کی تاریخ میں عمدساز بھی ہے اور انقلاب آفرین بھی۔ اس لئے اختصار کے ساتھ اس کا ذکر نمایت ضروری ہے۔ توحید کی وعوت عام کا سلسلہ شروع ہوا تو جفرت عمر ان لوگوں میں سے تھے جو اس دعوت اور اس تحریک کو بورے خلوص کے ساتھ اینے آبائی دین اور اینے موروثی نظام زندگی كے خلاف ایک باغیانہ سازش تصور كرتے تھے۔ ہی وجہ ہے كہ جب كوئى شخص ان کے علم کے مطابق اس نئ انقلابی تحریک سے وابستہ ہوجا یا تو وہ ان کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جاتا۔ لینہ' ان کے خاندان کی ایک کنیر تھی۔ اس کا دل نور ایمان سے منور ہوگیا۔ پھرکیا تھا، عمر کا غضب اس پر ٹوٹ برا۔ اس بے جاری کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے۔ لیکن وہ اللہ کی بندی یہ تمام اذیتی بوے صبرے برداشت کرتی۔ آخرکار نبوت کے چھٹے سال کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ تحریک اسلامی کے برھتے ہوئے سلاب کو روکنے کی این تمام کوششوں میں ناکای کے بعد نگی تلوار ہاتھ میں لے کر گھر ے نکل بڑے۔ رائے میں ان کے قبلے کے ایک صاحب طے جن کا نام ابولعیم تھا' وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے بوچھا۔ "عمر اکد هر کا ارادہ ہے؟" جواب دیا " میں اس صابی کو تعنی سرنے جارہا ہوں جس نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ ہم سب کو احمق ٹھمرایا ہے۔ ہمارے دین میں عیب نکالا ہے۔ اور جارے معبودول کی برائی کی ہے۔" ابو نعیم نے کما۔" خداکی قتم 'تم دھوکے میں ہو۔ کیا تم سجھتے ہوکہ محراکے قتل کے بعد بنوعبر مناف تهميل زنده چھوڑديں كے؟ يملے تم اينے گھوالوں كى خبرتو لو- تہمارے بہنوئی سعید بن زید اور تہماری بمن فاطمہ مجرکا دین قبول، کرچکی ہیں۔ "حضرت عمریہ سنتے ہی اپنی بمن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب دروازے پر پہنچ اس وقت دونوں میاں بیوی اللہ کی کتاب کی تلاوت کررہے ہے۔ اس کی آواز ان کے کانوں میں پڑی ۔ گھر کے اندر داخل ہوئے اور آتش غضب سے مغلوب ہوکر بہنوئی کو پیٹنا شروع کردیا کہ تم بددین ہوگئے ہو۔ بیوی شوہر کو بچانے کے لئے آگے بڑھی۔ اسے بھی مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ خون کے پھوارے پھوٹ پڑے ' تمام کیڑے سرخ ہوگئے۔ لیکن سر پھٹ گیا۔ خون کے پھوارے پھوٹ پڑے ' تمام کیڑے سرخ ہوگئے۔ لیکن محقی وہ بھی خطاب کی بیٹی۔ پوری جرات سے بولی:

" اے عمر'جو چاہے کرلو۔ ہم رسول اللہ پر ایمان لاچکے ہیں۔ اب اس ایمان کی روشنی ہمارے دلوں سے زائل نہیں ہوسکتی۔"

بہن کے اس پرعزم اعلان نے عمری شخصیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ قلب و ذہن کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوگیا۔ غیظ و غضب کی تندی 'ندامت و پشیمانی کی ملائمت میں بدل گئی۔ شرک و جاہیت کی ظلمتیں چھٹ گئیں۔ توحیدو صدافت کی نورانیت نے قلب و نظر کو منور کردیا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اپنی تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کا توشہ آپ کے قدموں میں نچھاور کرتے ہوئے عرض کیا:" یا رسول اللہ' ہم حق پر ہیں تو ہم باطل سے دب کر کیوں رہیں؟" چنانچہ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان ان کے اور حضرت حن کے ساتھ دو قطاروں میں حرم پنچے اور علائیہ نماز اوا کی۔

اس واقعہ نے جمال اہل ایمان کو بے پناہ قوت دی اور کمزوروں کو حوصلہ بخشا وہیں اہل کفرکے الیوانوں میں شملکہ کچے گیا۔

ای دن حفرت عراع گرائے کے قمام لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے۔

اننی میں سیدہ حفصہ بھی تھیں جن کی عمراس وقت دس سال تھی۔ اور اننی میں ان کے بھائی عبداللہ بھی تھے جو بعد میں تفییرو حدیث کی دنیا میں ابن عمر کے نام سے مشہور ہوئے۔

شادى

سیدہ حفیہ کی پہلی شادی حضرت خیس بن حذافہ سے ہوئی۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی سہم سے تھا۔ یہ وہ خوش قسمت نوجوان سے جنہوں نے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں ہی خدا کے رسول سے محبت و وفاکا رشتہ استوار کرلیا تھا اور اس تعلق کی بنا پر ہر مصیبت اور ہر پریشانی کا پامردی سے مقابلہ کیا۔ اپ ضمیر کی آزادی اوراپ ایمان کی سلامتی کی خاطر ۲ نبوت میں اپ شہر اور اپ عزیرو اقربا کو خیرباد کمہ کر اپ دو بھائیوں حضرت عبراللہ اور حضرت قیس کے ہمراہ حبشہ کی راہ لی جو تاریخ میں حبشہ کی دوسری بجرت کے نام سے مشہور ہوئی۔

ہم سیدہ خدیجہ اور سیدہ سودہ کے حالات میں بیان کرچکے ہیں کہ ہجرت حبشہ کا یہ واقعہ قریش کے ان مشرک سرداروں کے لئے جو حق کی مخالفت میں پیش پیش بیش شے اور جنہوں نے عداوت و مخالفت کے اندھے جوش میں انسانیت و شرافت اور قرابت و رشتے داری کی تمام اعلے اقدار کو پامال کرکے رکھ دیا تھا ایک ایبا تازیانہ عبرت ثابت ہوا جس نے ان کے غرور ونخوت کے دیو بیکل بتوں کو پاش پاش کرکے رکھ دیا تھا۔ یمی صورت حال حضرت خنیس کے قبیلے بن سم کے سرکش سرداروں کو بھی پیش آئی۔ اس قبیلے کے دو سردار حارث بن قیس اور عاص بن وائل اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی سردار حارث بن قیس اور عاص بن وائل اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی سردار حارث بن قیس اور عاص بن وائل اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی سردار حارث بن قیس اور عاص بن وائل اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی سردار حارث بن قیس اور عاص بن وائل اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی سردار حارث بن قیس اور عاص بن وائل اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی حگ

گوشوں نے شامل ہوکر ان کی آئکھیں کھولنے کا سامان مہیا کردیا۔ حارث بن قیس کے پانچ بیٹے اس تحریک ہجرت میں شریک ہوئے جن کے نام سے ہیں:

۱- سعیر مین حارث بن قیس ۲- حارث بن حارث بن قیس

۳ - معمره بن حارث بن قیس

٧ - بشرين حارث بن قيس

۵ - سائب بن حارث بن قيس

اسی طرح عاص بن وائل کا ایک بیٹا بھی اپنے باپ سے بغاوت کرکے راہ حق کے مسافروں کا ساتھی بن گیا' اس کا نام ہے ہشام بن عاص بن وائل

ان حق پرست نوجوانوں کے اس جرات مندانہ اقدام نے ان سرکش سرداروں کو ایک طرف ذات و رسوائی کی مار دے کر اندرونی طور پر توڑ پھوڑ کر رکھ دیا' دوسری طرف ظاہری طور پر انہیں جمنجلا ہٹ' جوش' انتقام اور آتش قہرو غضب کی جان سوز کیفیت میں مبتلا کردیا۔

#### شادی کب ہوئی ؟

مور خین نے یہ تو وضاحت نہیں کی کہ سیدہ حفظ کی شادی حفرت خنیس کے ساتھ کب ہوئی۔ بعض تو سرسری طور پر اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ دیتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ یہ شادی دور جاہلیت میں ہی ہوگئ تھی لیکن یہ بات اس لئے قابل قبول نہیں کہ ظہور اسلام کے وقت سیدہ کی عمر بانچ سال سے بھی کم تھی۔ اس طرح کچھ سیرت نگاروں نے ہجرت حبشہ میں شامل ہونے والوں کا تعارف کراتے ہوئے حضرت خنیس کا تعارف حضرت عمر کے داماد کی حیثت تعارف کراتے ہوئے حضرت خنیس کا تعارف حضرت عمر کے داماد کی حیثت

سے بھی کرایا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شادی ہجرت حبشہ سے پہلے ہو چکی تھی۔ لیکن اسے بھی آسانی سے تسلیم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ حضرت خنیس قدیم الاسلام تھے اس لئے حضرت عراجیے فخص کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنی بیٹی کسی ایسے شخص کے نکاح میں دے دیں جس کے عقیدے اور مسلک سے انہیں شدید اختلاف ہو۔ اگر یہ شادی ہجرت سے پہلے ہو چکی ہوتی تو سیدہ حفہ بھی ضرور اپنے شو ہر کے ساتھ اس سفر میں شریک ہوتیں لیکن ان کا نام اس فہرست میں شامل نہیں۔

ہمارے خیال میں یہ شادی حضرت خیس کی حبشہ سے واپسی پر نبوت کے ساتویں یا آٹھویں سال میں ہوئی۔ اس وقت سیدہ کی عمر تقریبا "بارہ یا تیرہ سال تھی۔ حضرت خیس ان چو نتیں مرد مہاجروں میں شامل ہیں جو اہل سیر کے نزدیک ہجرت مدینہ سے پہلے ہی کے واپس آگئے تھے۔ ان میں سے دو کے میں ہی فوت ہوگئے۔ آٹھ کو ان کے قبیلے کے مخالف اسلام لوگوں نے پکڑ کر میں ہی فوت ہوگئے۔ آٹھ کو ان کے قبیلے کے مخالف اسلام لوگوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ کسی اور طرف کا رخ نہ کرسکیں بلکہ مظالم سے تگ آگر نئے دین سے منحرف ہوجا کیں۔ باقی چوجیں نے مدینے کی طرف ہجرت کرکے انقلابی تحریک میں قابل قدر حصہ لیا۔

# مدینے کی طرف ہجرت

نبوت کے تیرھویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرجانے کی اجازت دے دی۔ لیکن معبودان باطل کے پرستاروں کو سے کسی صورت بھی گوارا نہ تھا کہ خدائے واحد کے پرستار ان کے حلقہ تصرف و اقترار سے نکل کر کسی امن و سلامتی کے مقام پر سینے ایک سے نانسان سے اسلامی کے مقام پر سینے ایک سے نانسان سے اسلامی کے مقام پر

صاحب ایمان کے لئے علانیہ اس سفر پر نکلنا ناممکن بنادیا۔ اس لئے نکلنے والے چھپ چھپا کر نکلے۔ اکثر تو اس حالت میں نکلے کہ ان کے پاس کل اثاثہ ان کے بتن کے کپڑے تھے۔ حضرت عمر نے بھی اس کھن سفر کا ارادہ کیا۔ لیکن سفر ہجرت پر نکلنے کی ان کی شان ہی نرالی تھی۔ محد ثین نے حضرت علی کی روایت کے حوالے سے جو تفصیل بیان کی ہے' اس کا خلاصہ ذیل میں درج ہے:

" حضرت عمر نے جب سفر بجرت کا ارادہ کیا تو تکوار گلے میں جمائل کی پہلو میں نیزہ باندھا۔ پشت پر ترکش لگایا۔ ہاتھوں میں کمان لی۔ گھوڑے پر سوار ہوکر سیدھے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تمام دشمنان اسلام اپنی مجلسوں میں اپنے اپنے قبائل کے ساتھ تھے۔ پہلے کعبتہ اللہ کا سات بار طواف کیا پھرمقام ابراہیم پر دو رکعت نماز اواکی پھرطقہ مجلس میں کھڑے ہوکر کما: "تمہارے چرے مسنح ہوجائیں۔ اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی مال کو اپنے چیچے روتا ہوا چھوڑے اپنی بیوی کو بیوہ بنائے اور اپنے بچوں کو بیتم کملائے وہ حرم کے باہر جھے سے نبرد آزما ہو۔"

حفرت علی بیان کرتے ہیں کہ اہل قریش میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان کا تعاقب کرے۔ البتہ کچھ کمزور مسلمان ان سے آطے۔ اس گروہ میں شامل افراد کی تعداد ہیں ہوگئ۔ ان میں سیدہ حفص ان کے شوہر حضرت خنیس ان کے آیا زیر بن خطاب اور ان کے پھوچھا سعیر بن زیر بھی شامل تھے۔

مريخ مين تشريف آوري

سدہ حفظ اپنے شوہ اپنے باپ اور اپنے دوسرے رشتے داروں کے

ساتھ سفر ہجرت کی تکالیف و مصائب برداشت کرتی ہوئی مدینے کی قریبی بستی "قبا" میں پنچیں اور وہیں رہائش اختیار کرلی۔

سیدہ حفہ کا گھرانا اللہ اور اس کے رسول کے شیدا کیوں اور فدا ٹیوں کا گھرانا تھا۔ اس گھر کے کمینوں کی سب سے اہم اور سب سے بری خواہش ہی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے بلند اور اعلے نصب العین کی راہ میں اپنی پوری صلاحیتیں اور قوتیں صرف کردیں۔ مخلصانہ سوچ کی اس ہم آہنگی نے ان کے گھر کو باہمی الفت و محبت اور باہمی خیرخواہی و تعاون کا گھوارہ بنا دیا تھا۔ دل سکون و اطمینان کی روح پرور کیفیت سے سرشار تھے۔ خدا کے آخری رسول گی پرانوار تعلیمات اور آپ کی پاکیزہ مجالس کی ضیاء پاشیوں نے زہنوں کو ارجمندی اور روحوں کو لطافت و بالیدگی کی نعتوں سے مالا مال کردیا تھا۔

حق و باطل کا پہلا معرکہ اور سیدہ کے خصوصی اعزازات

حق و باطل کا پلا معرکہ جو کا رمضان ۲ ھے کو بدر کے میدان میں بیا ہوا یہ اسلام کی تاریخ میں انتا اہم ہے کہ قرآن مجید نے اس " یوم الفرقان" کا نام دیا ہے۔ اس معرکے نے سیدہ حفصہ کے ذاتی اور خاندانی اعزازات میں قابل ذکر اور لائق فخراضافہ کیا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے:

يهلا اعزاز

قدرت کی طرف سے اس موقع پر سیدہ کو جو پہلا اعزاز حاصل ہوا وہ سے
ہے کہ جب طاغوتی قوتیں ابوجہل کی سربراہی میں اور حق کی قوتیں پیغبر
اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آمنے سامنے خیمہ زن ہو گئیں تو
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے والد حضرت عمرفاروق کو امن و

سلامتی کا پیامبر بنا کر مخالف فوج کے کمانڈروں کے پاس بھیجا۔ یہ سفارت اتمام ججت کی خاطر تھی۔ مورخ واقدی نے اس کی روداو بیان کی ہے جس کے مطابق سیدناعر بن خطاب نے سرداران قریش سے کما:

" تم سے ہمارے خونی تعلقات بھی ہیں اور قرابت داری بھی۔ تمهارا ہم سے لڑنا کسی طرح مناسب نہیں۔ اس لئے تم اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ۔"

یہ پیغام من کر حکیم بن حزام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ انصاف
کی بات ہے بہتر ہے۔ اسے قبول کرلیا جائے۔ خدا کی قتم! اس منصفانہ
پیشکش کے بعد تم فتح و کامرانی سے ہم کنار نہ ہوسکو گے۔

اس پر ابوجهل برافروخته جو کر سفیر اسلام سے مخاطب جوا اور بولا:
" بید پیشکش جمیں منظور نہیں۔ اس وقت تم جماری دسترس میں ہو۔ ہم
تم سے بدلہ لئے بغیرواپس جانے والے نہیں۔"

دو سرا اعراز

غزوہ بدر میں کفرو شرک کی جمایت میں قریش کے ہر قبیلے کے آدمی شریک ہوئے لیکن علامہ طبری کے بیان کے مطابق قریش کا صرف ایک قبیلہ ایسا تھا جس کا کوئی آدمی اس معرکہ میں شامل نہیں ہوا' وہ تھا بنی عدی لیعنی سیدہ حفصہ کا قبیلہ۔

تيرااعزاز

ابن اسطق کی روایت کے مطابق اسلام کے جھنڈے کے پنچ اس مماجرین نے اپنی جان کی بازی لگا کر باطل کی بورش اور بلغار کا مقابلہ کیا۔ ان مماجرین میں قریش کے ہر قبیلے کے افراد موجود تھے۔ لیکن جس قبیلے کے سب سے زیادہ جانبازوں نے اپنی شجاعت کے جو ہردکھائے وہ بھی سیدہ حفصہ اس کا قبیلہ تھا ان کی تعداد چودہ تھی۔ ان اولوالعزم مردان وغائے نام سے ہیں:

۱ - عمر بن خطاب '۲ - زیر بن خطاب '۳ - مجع '۳ - عمرو بن سراقہ '
۵ - عبداللہ بن سراقہ '۲ - واقد بن عبداللہ ' کے - خول بن ابی خولی ' ۸ - مالک بن ابی خولی '۹ - مالک بن ابی خولی '۹ - مالک بن ابی خولی '۹ - عامر بن ربیعہ '۱۰ - عاقل بن بمیر '۱۱ - خالد بن بمیر '۲۱ - ایاس بن بکیر '۱۱ - سعید بن زید '۱۲ - عامر بن بمیر کیر

इश्ही १२ ।

چوتھا اعزاز جو قدرت نے سیدہ حفظ کو اپنی خصوصی عنایت سے عطا فرایا وہ یہ تھا کہ اس تاریخ ساز معرکے میں خدا کی راہ میں جس کا سب سے پہلے خون بہا اور جس نے سب سے پہلے شہادت کا ابدی اور لازوال شرف حاصل کیا' اس کا تعلق بھی سیدہ کے خاندان سے تھا۔ یہ خوش بخت انسان مجی تھا جو ان کے باپ کا آزاد کرد ہ غلام تھااور جس کا تعلق یمن کے ملک سے تھا۔

# پانچوال اعزاز

سب سے اہم اعزاز جس نے سیدہ حفیہ کے قسمت اور مقدر کے سارے کو تابندگی و درخشندگی میں رشک سمس و قمرینا دیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے رفیق حیات حفزت خیس بن حذافہ نے خدا اور اس کے رسول کے رشمنوں کے زہر میں بجھے ہوئے واروں کو روکنے کے لئے اپنے سینے کو بطور وطال پیش کریا۔ اس رزم آرائی میں وہ زخموں سے چور ہوگئے۔ اسی حالت میں انہیں مدینے واپس لایا گیا۔ ان زخموں کی تاب نہ لاکر وہ بجھ عرصہ بعد

اپنے مالک حقیقی کی رحمتوں کے سانے اور حیات بخش سائے میں پہنچ گئے۔ اللہ انتہائی کا وکھ

سیدہ حفظ آب آپ مخلص 'وفاشعار' ہم مسلک اور ہم سفر رفیق زندگی کی پر ہمار اور پر مسرت رفاقت و معیت سے محروم ہوگئ تھیں۔ مادی دنیا میں ان کا قابل اعتاد اور مضبوط سمارا ان سے چھن چکا تھا۔ ان کی دنیا اندھیر ہوگئ تھی۔ تنمائی کی ہولناکیوں نے ان کے قلب و روح کی دنیا میں غم و اندوہ اور حسرت و یاس کی ایک جگر سوز کیفیت اجاگر کردی تھی۔ رنج و الم کی اس کیفیت کو اس احساس محرومی نے اور تھمبیر بنادیا تھا کہ ان کی گود بھی خالی تھی۔ حصرت خنیس سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ یاس والم کے اس کھٹاٹوپ اندھیرے میں امید کی جو کرن ان کا سمارا بنی ہوئی تھی وہ تھی اللہ پر گھٹاٹوپ اندھیرے میں امید کی جو کرن ان کا سمارا بنی ہوئی تھی وہ تھی اللہ پر ایمان اور اس کی رحمت پر بے پناہ اعتماد۔

# باپ كا اضطراب

سیدہ حفظ کے باپ حصرت عمر اپنی بیٹی کی اس مصیبت سے سخت پریشان تھے۔ عدت ختم ہونے کے بعد انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ان کی اس بیوہ بیٹی کے لئے کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی مل جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے خواہش کی کہ وہ اس سے نکاح کرلیں مگروہ خاموش رہے۔ حضرت عثمان کی ابلیہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ کا بھی انتقال ہوچکا تھا۔ اس لئے حضرت عمر نے یہ پیشکش ان کے سامنے بھی کی لیکن انہوں نے معذرت کردی۔ ان طالت سے دل گرفتہ ہوکر حضرت عمر اپنے مشفق و مہریان آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیتا تفصیل سے سائی۔ اس پر آقائے وہ عالم خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیتا تفصیل سے سائی۔ اس پر آقائے وہ عالم خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیتا تفصیل سے سائی۔ اس پر آقائے وہ عالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "حفظ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو ابو کر اور عثمان سے افضل ہے۔ اور عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفظ سے بہتر ہے۔" اپنے آقا اور مولی کی یہ محبت بھری باتیں س کر حضرت عمر کا اضطراب اور اضطرار طمانیت و سکینت میں تبدیل ہوگیا۔

ام المومنين بننے كاشرف

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے باقاعدہ سیدہ حفیہ کے لئے نکاح کا پیغام دیا جس کے بعد نکاح کی تقریب عمل میں آئی۔ مہرچار سو درہم مقرر ہوا۔ اس طرح سیدہ حرم نبوی میں داخل ہوکر ام المومنین کے بلند و ارفع اعزاز و اکرام سے مشرف ہوئیں۔ اس نکاح کے بعد حضرت ابوبکر حضرت عراس سے ملے اور کما کہ میں آپ کی پیشکش کے جواب میں اس لئے خاموش رہا تھا کہ میں نے حضور کو حفیہ کا ذکر کرتے ساتھا اور میں اس وقت آپ کا سے راز افشا کرنا نہیں چاہتا تھا ورنہ مجھے اس نکاح کے معاطے میں کوئی انکار نہ تھا۔

حضوراً سے نکاح کے وقت ام المومنین سیدہ حفظ کی عمر ۲۲ سال تھی۔ اور تمام ارباب سیراس امریر متفق ہیں کہ یہ نکاح شعبان ۳ ھ میں ہوا۔

#### ایک مغالط

عافظ ابن حجرنے اپنی کتاب "اصابہ" میں لکھا ہے کہ حضرت خنیس جنگ احد میں شہیدہوئے۔ یہ غزدہ شوال ۳ ھ میں ہوا۔ اگر یہ روایت درست مان لی جائے تو سیدہ کی عدت صفر ۲ ھ کے آخر میں ختم ہوتی ہے۔ اس طرح حضور کے ساتھ ان کا نکاح ربیج الاول ۲ ھ سے پہلے ممکن نہیں۔ ∧ "اصابہ" کی اس روایت کی وجہ سے ہمارے نمایت ہی قابل احرام اور فاضل سیرت نگاروں سے سموا " کچھ ایسے تبامحات سرزد ہوگئے ہیں جن سے قاری کا ذہن البحن میں گرفتار ہوجا تا ہے۔ مثلا "علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق کے صفحہ کالا پر لکھتے ہیں:

" خنیس جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو وہ (حفصہ) مع صر میں جناب رسول اللہ کے عقد میں آئیں۔"

حالانکہ غزوہ احد میں شادت کے بعد یہ نکاح ۳ ھ میں ناممکن ہے جیسا کہ ہم اوپر بیان کرچکے ہیں۔

اس طرح شاہ مصباح الدین تھیل اپنی مایہ ناز کتاب سیرت احمد مجتبط کی جلد اول کے صفحہ ۱۹۹ پر رقم طراز ہیں:

(حضرت خنیس ) حضرت عمر کے داماد تھے۔ حضرت حفصہ سے نکاح ہوا تھا۔ بدر اور احد کے معرکوں میں شرکت کی۔ جنگ احد میں کاری زخم لگا۔ اوراس کے پچھ عرصے بعد انتقال کیا۔ اس کے چند ماہ بعد ان کی بیوہ حضرت حفصہ کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔"

ای کتاب کی دوسری جلد کے صفحہ ۳۱۸ پر ہجرت کے تبیرے سال کے واقعات بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

" اس سال ماہ شعبان میں حضرت حفصہ بنت عمر ام المومنین بنیں۔" پیش کردہ دونوں اقتباسات الجھن پیدا کرنے کا موجب ہیں۔ اگر خنیس کی غردہ احد میں شمولیت مان لی جائے جو ساھ کے دسویں مہینے کا واقعہ ہے تو ان کی بیوہ کا نکاح اسی سال کے آٹھویں مہینے کس طرح ہوگیا۔

حقیقت میں ہے جو ہم نے اور بیان کی ہے کہ حضرت فیس غزوہ بال

در میں زخمی ہوئے اور انہی زخموں کی وجہ سے کچھ ماہ بعد ان کا انتقال ہوا۔ عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد ۳ ھ کے آٹھویں مبینے میں ان کی بیوہ (سیدہ حفصہؓ) کا حضورؓ کے ساتھ نکاح ہوا۔

#### حرم نبوی میں

سیدہ حفظ جب حرم نبوی میں داخل ہوئیں اس وقت دو خوش قسمت خوانین اس حرم کی ملکہ کی حیثیت سے پہلے ہی موجود تھیں۔ ایک ام المومنین سیدہ سودہ جو اس وقت تقریبا" ساٹھ سال کے پیٹے میں تھیں۔ دوسری ام المومنین سیدہ عائشہ جو ابھی نوعمراور نوجوان تھیں۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ "فقر میری امتیازی شان ہے۔" آپ کا گھر اور اس کا ماحول اس اعلان اور اس وعوے سے بالکل ہم آہنگ تھا۔ اس گھر کی ہر ملکہ کے لئے جورہائش گاہ مہیا کی جاتی تھی وہ ایک ججرہ ہو تا تھا جس کی دیوار کچی اینوں کی اور چھت کھجور کی شاخوں کی ہوتی تھی۔ دروازے پر کمبل کا پردہ پڑا ہو تا تھا۔ اس قتم کا ایک ججرہ جو مسجد کے مشرقی جانب تھا ام المومنین سیدہ حفصہ کو بھی ملا۔ اس ججرے میں ضورت کا سامان نمایت مختصر تھا یماں تک کہ ان کے ججرے میں حضور کے آرام کے لئے جو چیز بطور بستر استعال ہوتی تھی وہ ٹائ کا ایک کھڑا تھا جے دو ہرا کرکے آپ کے بیچے بچھا دیا جاتا تھا۔ کھجوروں اور دودھ پر اکثر دو ہرا کرکے آپ کے بیغتوں چو لیے میں آگ جلنے کی نوبت نہ آتی۔

کاشانہ نبوت میں سے تنگی اور عسرت نتیجہ تھی صاحب خانہ کی معاشی حالت کی معاشی حالت کی خشکی کا لیکن قدرت اپنی حکمت و مصلحت کے تحت ان حالات سے اس گھر کی بلند مرتبہ خواتین کی روحانی اور اخلاقی تربیت کا کام لے رہی تھی۔

تاکہ ان میں توکل علی اللہ 'حب رسول' صبرو قناعت 'ایٹارو قربانی 'ضبط و مخل اور بے لوٹی و بے نفسی کی اعلے خوبیاں ان کی شخصیت اور ان کے کروار کا لازی عضر بن جائیں جن کے ذریعے وہ امت مسلمہ کے طبقہ خواتین کی معلمہ ، مربیہ اور مسلحہ کی حیثیت سے اپنے فرائض باحسن طریق انجام دے سیس۔ 'مربیہ اور مسلحہ کی حیثیت سے اپنے فرائض باحسن طریق انجام دے سیس۔ ام المومنین سیدہ حفصہ کو اپنی اس حیثیت کا بخوبی علم تھا۔ چنانچہ جب دوسری ازواج کے ساتھ انہیں بھی اختیار دیا گیا کہ اگر وہ دنیا اور اس کے عیش و عشرت کی طالب ہیں تو انہیں بھلے طریقے سے کچھ دے کر اس مقدس گھر سے رخصت کردیا جائے لیکن اگر ان کی وابنگی اللہ 'رسول' اور دار گھر سے رخصت کردیا جائے لیکن اگر ان کی وابنگی اللہ 'رسول' اور دار گھر سے رخصت کردیا جائے لیکن اگر ان کی وابنگی اللہ 'رسول' اور دار گھر سے رخصت کردیا جائے لیکن اگر ان کی وابنگی اللہ کرنے والیوں کے آخرت سے ہے تو صبرو ثبات سے ان کٹھن طالت کا مقابلہ کرنے والیوں کے آخرت سے ہے تو صبرو ثبات سے ان کٹھن طالت کا مقابلہ کرنے والیوں کے آخرت سے ہے تو صبرو ثبات سے ان کٹھن طالت کا مقابلہ کرنے والیوں کے ایک اج عظیم ہے۔

اس اختیار کو استعال کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ حفصہ نے بھی دنیا کی زیب و زینت اور اس کی عیش و راحت کو ٹھکراتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابنتگی اور دلبستگی کا اعلان کیا تھا۔

# سيدة كى تعليم و تربيت كا خصوصى انتظام

پہلے بیان ہوچکا ہے کہ ام المومنین سیدہ حفیہ کا تعلق اس خاندان سے تھا جو اپنی فصاحت و بلاغت ' حاضر جوالی ' نکتہ آفرینی اور زور بیان میں پورے قریش میں ممتاز تھا۔ سیدہ کو یہ تمام خصوصیات ورثے میں ملی تھیں۔ رسول اللہ بھی ان کے ان موروثی اور طبعی اوصاف سے بخوبی آگاہ تھے۔ اس لئے آپ نے ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی ۔ مند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق حضور گے اپنی ایک صحابیہ حضرت شفاع بن عبداللہ عدیہ روایت کے مطابق حضور گے اپنی ایک صحابیہ حضرت شفاع بن عبداللہ عدیہ

کو جو لکھنا پڑھنا جانتی تھیں اس بات پر مامور کیا کہ وہ سیدہ کولکھنا سکھائیں۔ حضرت شفاع نے انہیں لکھنا بھی سکھایا اور زہر ملے کیڑے مکوڑوں کے کا منے کا دم بھی۔

معارف و حقائق اغذ کرنے کی صلاحیت سیدہ میں بڑی طاقتور اور جاندار خص وہ معلم انسانیت کے فرمودات و ارشادات بوری توجہ سے سنتیں اور انہیں اپنے قلب و زبن میں محفوظ کرلیتیں۔ اگر کسی مسئلے یا معاطمے میں کوئی شک و شبہ زبن میں پیدا ہو تا تو ایک ہونمار شاگرد کی حیثیت سے فورا" اس کے ازالے کی خاطر بلا تکلف سوالات کرتیں اور حضور "بورے مخل سے ان کے جوابات ویتے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو اہل کے جوابات ویتے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جو اہل کے جوابات فرعہ بدر اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے وہ جنم میں نہیں جائیں گے۔"

میں بیدا ہونے والے اشکال کا اظہارایک سوال کی صورت میں اس طرح کیا:

" يا رسول الله عداوند كريم تو فرما يا ب-

" تم میں کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر واردنہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔" (سورہ مریم آیت اے)

آپ نے ارشاد فرمایا:"ہاں یہ ٹھیک ہے۔ گرساتھ ہی خدانے یہ بھی ہے:

" پھر ہم ان لوگوں کو بچالیں گے جو دنیا میں متقی تھے۔ اور ظالموں کو اس میں گراہوا چھوڑ دیں گے۔" (سورہ مریم آیت ۷۲)

قرآن مجيد كي حفاظت مين اجم كردار

الله كى آخرى كتاب الله ك آخرى رسول ير وقف وقف سے نازل ہوئی اور جو ننی اس کا کوئی حصہ نازل ہو تا تو رسول اللہ کی زبان مبارک سے س كر ابل ايمان اسے فورا" اين قلب و زبن ميں محفوظ كرليتے اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت سینکروں ہی نہیں بلکہ ہزاروں سینے ایسے موجود تھے جو اس نورانی سرچشمہ ہدایت کے قابل اعتاد اور نمایت محفوظ مخزن کی حیثیت اختیار کرچکے تھے کیونکہ اس وقت عرب کے معاشرے میں کسی کلام کی حفاظت کا قابل اعتماد ذریعہ کتابت کی بہ نسبت انسانی ذہن ہی تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انی حیات مبارکہ میں اس امر کا بھی انظام فرمادیا تھا کہ وجی کے ذریعے جو كلام اللي نازل ہواہے متعلقہ سورة میں شامل كركے احاط تحرير ميں بھي لايا جائے۔ یہ اہم خدمت دوسرا افزاد کے علاوہ ام المومنین سیدہ حفظ کے بھی سرو تھی۔ سدہ لکھنالیکھ چکی تھیں اس لئے حضور کی ہدایت کے مطابق نازل شده آیات کو لکھ کر اینے پاس موجود قرآنی ننخ میں درج کرلیتیں۔ بسرحال بعض ابل سیراس امر کی وضاحت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی قرآن کیم کے تمام کتابت شدہ اجزا کیجا كراكر ام المومنين سيده حفظ كے پاس ركھواديے تھے۔ جو يوري زندگي ان کیاں رہ۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمالینے کے بعد جب عمد صدیقی میں باغیوں اور مدعیان نبوت کے خلاف جنگوں میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوگئے تو حضرت عمر نے خطرہ محسوس کیا کہ کمیں امت مسلمہ اہل کتاب کی طرح خدا کی کتاب کی نعمت سے محروم نہ ہوجائے۔

چنانچہ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر نے اس امر کا اہتمام کیا کہ قرآن جمید مکمل کتابی صورت میں مدون کیا جائے۔ اس کام کے لئے تمام کتابت شدہ قرآنی ابرا جو مختلف صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، جمع کئے گئے۔ اس کام میں سب سے انبادہ کار آمد ثابت ہوا، وہ تھا جو ام المومنین سیدہ حفہ کے پاس تھا۔ خلیفہ رسول نے اسے ان سے لے کر اہل علم صحابہ کی حفہ کے بیاس تھا۔ خلیفہ رسول نے اسے ان سے لے کر اہل علم صحابہ کی ایک جماعت کے تعاون سے تمام قرآنی جزاکو ایک مکمل مصحف کی صورت میں مدون کردیا اور کی مکمل و متند ننج جو تاریخ میں مصحف صدیق کے نام میں مدون کردیا اور کی مکمل و متند ننج جو تاریخ میں مصحف صدیق کے نام میں مدون کردیا اور کی مکمل و متند ننج جو تاریخ میں مصحف صدیق کے نام میں مدون کردیا اور کی مکمل و متند ننج جو تاریخ میں مصحف صدیق کے نام میں مدون کردیا اور کی تحویل میں دے دیاگیا۔

عثانی دور میں عجمیوں کی ایک بڑی تعداد کے حلقہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے جب قرآن پاک کی کتابت' املاء' تلفظ اور تلاوت میں اختلاف کی صور تیں سامنے آئیں تو خلیفہ وقت نے ام المومنین سیدہ حفصہ کے پاس موجود نسخہ قرآن کی نقول کراکراپی مہر کے ساتھ مملکت کے مختلف شہوں میں جیجیں تاکہ بوری امت قرآن کی املاء اور تلفظ کے معاملے میں ہرفتم کے اختلاف و انتشار سے بوری طرح محفوظ و مامون ہوجائے۔

اس طرح كلام الله كى ترتيب و تدوين اور اس كى حفاظت و حصانت كے سلطے ميں ام المومنين سيده حفصة كا كردار تاريخي بھى ہے اور امت مجريه كو متحد و متفق ركھنے ميں عهد ساز بھى۔

## سیدہ کے مزاج کی خصوصیت

روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ ام المومنین سیدہ حفصہ طبعا" تیز مزاج تھیں اور مزاج کی بیہ تیزی ان کی خاندانی خصوصیت تھی۔ اس وقت عرب کے معاشرے میں خاص طور پر قبیلہ قریش میں بیوی کو دبا کر رکھا جاتا تھا۔

اسے اپنے خاوند کے سامنے بے تکلفی سے اپنے خیالات اور اپنے مافی الضمیر کے اظہار کی آزادی کم ہی تھی۔ معاشرتی اور کاروباری معاملات میں انہیں مشورہ دینے کی اجازت نہ تھی۔

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نوع انسانی کی ہر دو صنف کے خیرخواہ اور محن تھے' انہوں نے عورت کی شخصیت ' اس کی عزت اور اس کے حقوق کے تحفظ کی خاطر بے شار اصلاحات کیں۔ وہیں آپ نے اپنے گر میں اپنی بیویوں سے حسن سلوک کا ایک مثالی معیار قائم کیا۔ انہیں رائے کی آزادی کا پورا پورا حق دیا۔ یکی وجہ ہے کہ بعض روایات میں ازواج مطہرات کے متعلق ایسے واقعات بھی ملتے ہیں۔ جن میں وہ اپنی ضروریات اور اپنے مطالبات پوری بے باکی اور بے تکلفی سے حضور کے سامنے پیش اور اپنے مطالبات پوری بے باکی اور بے تکلفی سے حضور کے سامنے پیش کردیا کرتی تھیں۔ معاشرتی اور سیاسی معاملات میں اپنی رائے آزادی سے دیتی تھیں۔

ام المومنین حضرت حفصہ کے مزاج کی بیہ فطری تیزی بعض دفعہ تلخ صورت حال بھی پیدا کردیتی تھی۔ لیکن اس مبارک گھرکا ماحول ہی ایبا تھا کہ بیہ تلخیاں جلد ہی محبت و ملا نمت کی شیرینی میں تبدیل ہوجاتی تھیں۔ صورت حال کی وضاحت کے لئے ہم حضرت عمرفاروق کی ایک روایت درج کرتے ہیں جے صیح بخاری نے نقل کیا ہے' اس میں آپ فرماتے ہیں:

" خدا کی قتم 'ہم زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی کچھ حقیقت نہیں سمجھتے تھے یہاں تک اللہ تعالے نے عورتوں کے سلسلے میں جو احکام نازل فرمانے تھے نازل فرمائے 'ان کو جو حقوق دلوانے تھے دلوائے۔ میں ایک دن اپنے کسی کام کے سلسلے میں کچھ سوچ بچار کر رہا تھا کہ میری بیوی نے کہا کہ اگر تم ایبا

كرتے اور يہ كرتے تو بهتر ہو تا۔ ميں نے اس سے كماك تم كو بولنے كاكيا حق ہے اور تم یماں کیوں آئی ہو اور جو کچھ میں کرنا جاہتا ہوں اس میں کیوں ظل انداز ہوتی ہو؟ اس نے جھ سے کما کہ اے ابن خطاب ، تم ير جرت ے عمر سے چاہتے ہو کہ کوئی تم سے بات اور سوال و جواب ہی نہ کرے جب کہ تمہاری صاجزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال و جواب كرليتي ہے اور بيا او قات نوبت اس حد تك پہنچ جاتى ہے كه دن بھر ناراضكى رہتی ہے۔ یہ بات س کر میں اس وقت اپنی جادر لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور حف کے گھر پہنچا اور اس سے دریافت کیا اے بٹی کیا تم حضور کو اس طرح جواب ویتی ہو کہ آپ بعض دفعہ دن بھر ناراض رہتے ہیں۔ حفصہ نے کہا" بخدا' ہم آپ سے سوال جواب کر لیتے ہیں۔" میں نے کما: "خوب زہن نشین كرلوك يه الحيمي بات نهيں ہے۔ ميں تم كو الله تعالى كے عذاب اور رسول اللہ کے غضب سے ڈرا تا ہوں۔ اے بیٹی کم اس کی دیکھا دیکھی وهوکه نہ کھانا جس کو اس کے حسن اور رسول اللہ کی محبت نے نازاں کرویا ہے۔"( لعني ام المومنين عائشة)

سید نا عمرفاروق کی اپنی بیٹی کو بیہ فہمائش اور بیہ تنبیہ سمجع رسالت کے ایک پروانے اور بارگاہ نبوت کے ایک دیوانے کی حیثیت سے بالکل بجا تھی۔ اور ان کا فرض بھی بی تھا جو انہوں نے ادا کیا۔ لیکن بیہ بات بھی مبنی برحقیقت تھی کہ دونوں جمانوں کے سردار محمر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ کے شوہر بھی تھے۔ اور بیہ مقدس اور بابرکت رشتہ وہ ہے۔ جمال نیازمندانہ اور عقید شمندانہ ادب واحرام کے ساتھ ساتھ بے تکلفی اور تازدی سے اپنے دل کی بات کہہ دیتا ' اپنے دکھ درد کا اظہار اور اپنی

ضروریات اور حاجات کو پیش کردینا اس کے بنیادی اور فطری لوازمات ہیں۔ نی کا گرانایوری نوع انسانی کے لئے ایک نمونہ کا گر تھا۔ اس لئے یماں انسانی جذبات و احساسات اور آنسانی رشتول کی فطری نزاکتول اور لطافتول بر قدغن کس طرح مناسب ہو عتی تھی۔ یہ گھر قید خانہ نہیں بلکہ ایک ایس تربيت گاه تھی جمال انسانی جذبول اور ولولول کو دبادينا اور فنا كردينا مقصود نه تھا بلکہ پیش نظران کی تمذیب و تعدیل تھی' جو ہوئی بھی۔ یمی وجہ ہے کہ اس گھر میں بشری نقاضوں کے زیر اثر پیدا ہوجانے والی ہر ناہمواری و ناگواری ' هر تلخی و رنجش اور هر تنازعه و مناقشه مزید بهواری و خوش اسلولی باهمی الفت و انسیت اور باهمی خیرخوابی و دلسوزی کا موجب بن جاتا تھا۔ کیونکہ فیضان نبوت کی برکت سے اس برگزیدہ گھر کے ملین بنیادی طور یر زہن ارجند اور قلب دردمند کی دولت سے بمرہ ور ہو چکے تھے۔ ان کی روحیں یا کیزہ' ان کے ول نور ایمان سے منور اور ان کے سینے خدا کے رسول کی محبت سے سرشار تھے۔ یبی حال ام المومنین سیدہ حفظ کا تھا۔

## خصوصي بشارت

سیدہ حفیہ اپنے مزاج کی تیزی کے باوجود اپنے اظام و للھیت اپنے ایمان و ابقان اپنے زہد و ریاضت اپنے جذبہ حب رسول اور اپنے شوہر کی وفاشعارانہ اطاعت کی بنا پر بارگاہ خداوندی میں کس بلند مقام پر فائز ہوچکی تھیں اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوسکتا ہے جو" الاستیعاب" اور طبقات ابن سعد میں منقول ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک روز حفرت جرائیل علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور سیدہ حفصہ کے متعلق درج زبل الفاظ علیہ السلام حضور کے پاس آئے اور سیدہ حفصہ کے متعلق درج زبل الفاظ

" وہ بہت عبادت کرنے والی اور بہت روزے رکھنے والی ہیں۔ یارسول اللہ ' وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔"

افشائے راز کا واقعہ قرآن میں

قرآن مجید کی سورہ تحریم میں اللہ تعالے نے فرمایا ہے۔

" (یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے) کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی ہے راز میں کمی تھی۔ پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کردیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی بیہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبردی۔ افشائے راز کی بیہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبردی۔ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب پچھ جانتا ہے اور خوب باخبر بی سے۔ "(سورہ تحمیم آیت س)

اس آیت میں بیان کردہ واقعہ کی تصریح کرتے ہوئے ارباب سیرنے بہت سی روایات بیان کی ہیں جن سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اس زوجہ نی کا تعین کریں جو افشائے راز کی مرتکب ہوئیں نیز اس امر کا کھوج لگائیں کہ وہ راز کیا تھا جس کے افشاء پر بیہ گرفت ہوئی۔ بعض محدثین اور سیرت نگاروں نے وضاحت کے ساتھ ام المومنین سیدہ حفصہ کا نام لیا ہے۔ کہ بیہ واقعہ ان کے متعلق ہے۔ ہمارے خیال میں بیہ تمام کوششیں قرآن پاک کے طرز بیان کے نقدس کے منافی ہیں اس لئے ہم قاضی سلیمان کی مصور پوری کی اس فاصلانہ اور حکیمانہ رائے سے پوری طرح متفق ہیں کہ مصور پوری کی اس فاصلانہ اور حکیمانہ رائے سے پوری طرح متفق ہیں کہ مصور پوری کا اتنا یاس ہے کہ اس نے کہی کا نام نہیں لیا تو ہم کون ہیں کہ اس حرمت کا اتنا یاس ہے کہ اس نے کسی کا نام نہیں لیا تو ہم کون ہیں کہ اس

بارے میں جرات سے کام لے کر کسی کا نام لیں۔ اسی طرح راز کا کھوج لگانا بھی کسی طرح پندیدہ نہیں۔ راز کے افشاء پر ہی تو یہ تنبیہہ ہورہی ہے۔ اس کے بعد ہارے لئے اس راز کو طشت ازبام کرنا کس طرح مناسب ہوسکتا ہے؟ اگر یہ راز واقعی ہمارے لئے اہم ہوتا تو رب العزت خود ہی قرآن میں اس کی وضاحت کردیتا۔

فدکورہ بالا آیت میں ازواج مطہرات کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کا شوہر یعنی اللہ کا نبی دے داری کے ایک اہم منصب پر فائز ہے۔ مخالفین اور منافقین سے مسلسل جماد میں مصروف ہے۔ اس کا سینہ بے شار اہم قومی 'ملی اور ملکی رازوں کا گنجینہ ہے جن کی حفاظت اس کے ساتھیوں کے لئے عموما" اور اس کی پیولیوں کے لئے خصوصا" نمایت ضروری ہے۔ اس میں ذرا سی غفلت بھی بے شار مصائب کا پیش خیمہ شاہت ہو سکتی ہے۔

اسی لئے آپ کی کسی زوجہ بمطہرہ سے اس سلسے میں جو کو تاہی ہوئی اس پر اصلاح حال کی خاطر فورا "گرفت کی گئی' حالانکہ اس نے اپنے شوہر کا راز کسی غیر پر نہیں بلکہ اپنے گھر کے ایک فرد پر ہی ظاہر کیا تھا۔ لیکن خدائے قدوس نے اپنے رسول کی ازواج مطہرات کو اہم ذمے واربوں کے جس منصب پر فائز کیا تھا اس کے پیش نظریہ چوک بھی ناپیندیدہ اور غیر مستحن منصب پر فائز کیا تھا اس کے پیش نظریہ چوک بھی ناپیندیدہ اور غیر مستحن منصب

ج کی اوائیگی

ج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ نے ۱۰ ھیں کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرے اور ج کی اوائیگی کا شرف حاصل کیا۔ اس سفر ج میں تمام ازواج مطہرات شامل تھیں۔اس طرح اللہ

کے آخری نبی نے اپنی نگرانی اور تربیت میں خواتین کی ایک الیی جماعت تیار کردی جو اسلام کے اہم ترین رکن ج کے آداب و مناسک اور اس سے متعلق احکام و مسائل کی تعلیم طبقہ خواتین کو پورے وثوق اور کامل اعتاد کے ساتھ دے سکیں۔

وفات

مي بن-

ام المومنين سيده حفظ نے ايك روايت كے مطابق ٢١ ه ميں اور علامه ابن سعد کے بیان کے مطابق امیرمعاویہ کے عمد حکومت میں عمر تریسی سال ۳۵ م میں وفات یائی۔ مریخ کے گورنر مروان بن تھم اور مشہور صحالی رسول مفرت ابو ہررہ سمیت بے شارائل مدینہ نے اپنی دینی اور روحانی مال کے جنازے میں شمولیت کی۔ گورنر نے نمازجنازہ کی امامت کے فرائض انجام ویے۔ مدینے کے قبرستان میں ان کے بھائیوں حفرت عبداللہ اور حفرت عاصم اور بھتیوں سالم اور عبداللہ نے انہیں ان کی آخری آرام گاہ میں ا تارا۔ اس طرح حرم نبوی کی ایک ایسی شمع جس کی عبادت گزاری ' تقویٰ و یارسائی اور سخاوت و فیاضی کی ولنواز روشنی نے ماحول کو روش کیا ہوا تھا بظا ہر گل ہو گئے۔ لیکن اس مقع نے اپنی روحانی اولاد کو علم و حکمت اور حقائق و معارف کی جو روشنی عطا کی تھی وہ ان بیان کردہ احادیث کی صورت میں قیامت تک ان کے زہنوں ' دلوں اور اس کی سعی و عمل کی راہوں کو منور - ( <u>B</u> ) =

ام المومنین سیدہ حفیہ سے ساٹھ روایات منقول ہیں۔ ان میں سے چار منفق علیہ ہیں۔ چھ صحیح مسلم میں اور باقی پچاس احادیث کی دوسری کتابوں گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی لیکن اپنی روحانی اولاد سے شفقت و محبت کا جو گرا تعلق تھا' اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی غابہ والی جائیداد رفاہی کاموں کے لئے وقف کردی جائے۔

ووعظیم المرتبت شہیدان حق کی رفاقت کا لازوال شرف حاصل کرنے والی اور اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی سفر آخرت اختیار کرنے والی خاتون

ام المومنين سيده زينك بنت خزيمه

| صفحہ | عنوانات                                | نبرشار |
|------|----------------------------------------|--------|
| 454  | تعارف                                  |        |
| 454  | ابتدائي حالات                          | r      |
| 444  | شعب ابی طالب                           | r      |
| 444  | الجرت مدينه                            | ٣      |
| MY   | غزوه بدر اور سيدة كا اعزاز             | ۵      |
| YA.  | شهيد عشق كى بارگاه الني ميس قبوليت     | ٧      |
| PAI  | سيده زينب عالم پيوگي مين               | 4      |
| PA1  | حفرت عبدالله بن محش سے نکاح            | ٨      |
| TAT  | غزوہ احد اور سیدہ زینب کے گھر کا ایثار | 9.     |
| PAF  | چیم قرمانیوں کا صلہ                    | (+     |
| 444  | ام المومنين بننے كا اعزاز              |        |
| 476  | مخقررتن مدت                            | Ir     |
| 424  | خصوصی امتیازات                         | ٣      |



ازواج مظرات میں سے جس خوش قسمت خاتون کو بیہ منفرد اعزاز حائم اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی حیات مبارکہ میں عاشل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی حیات مبارکہ میں ہی اس دنیا سے رخصت فرمایا اور ان کی نمازہ جنازہ خود پڑھا کر ان کے لئے رحمت و مغفرت اور بلندی درجات کی پورے خشوع و خضوع سے دعا کی وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ بھی آپ الممنین سیدہ خدیجہ بھی آپ کی زندگی میں اس دار فانی سے رحلت فرمائی تھیں لیکن اس وقت تک میت کی زندگی میں اس دار فانی سے رحلت فرمائی تھیں لیکن اس وقت تک میت کے لئے نماز جنازہ کی ادائیگی کا تھم شارع حقیقی کی طرف سے موصول نہیں ہواتھا۔

#### ابتدائي حالات

سیرہ زینب واقعہ بعثت سے تیرہ سال قبل کے میں پیدا ہوئیں -مور عین نے ان کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا ہے:

زينب بنت خزيمه بن حارث بن عبدالله بن عمرو بن عبد مناف بن الل

بن عامر بن معصد-

ان کی پہلی شادی عمد جاہلیت میں طفیل بن حارث بن مطلب کے

ساتھ ہوئی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد طفیل نے انہیں طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کا نکاح حصرت عبیدہ مطلب سے ہوا۔ حضرت عبیدہ مطلب سے ہوا۔ حضرت عبیدہ مضور کے پردادا ہاشم کے سب سے چھوٹے بھائی مطلب کے پوتے تھے۔ اس طرح وہ رشتے میں آپ کے پچا ہوتے تھے۔

مورخین نے اس امری صراحت نہیں کی کہ سیدہ زینب بنت خریمہ نے ایمان و اسلام کی دولت کب حاصل کی اور ان کا حضرت عبیدہ سے نکاح کب ہوا۔ لیکن سیدہ کے اعلے اخلاقی اوصاف اور رب جلیل کی طرف سے ان کے لئے خصوصی اعزازات کو دیکھتے ہوئے گمان ہوتا ہے کہ سیدہ اسلام کے ابتدائی دور میں ہی مشرف بہ اسلام ہوگئی تھیں اور شعب ابی طالب کے مشہور واقعے کے وقت وہ حضرت عبیدہ بن حارث کے نکاح میں تھیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

سیدہ زینب ابتدا ہی سے نمایت فیاض کشادہ دست اور فراخ دل تھیں۔ وہ غریبوں اور مسکینوں کی جس دریادلی سے اعانت فرماتین اور جس محبت و شفقت سے بھوکوں کو کھانا کھلاتی تھیں اس کی وجہ سے وہ سوسائٹی میں ام المساکین (مسکینوں کی ماں) کے لقب سے مشہور و معروف ہوگئی تھیں کچر تاریخ میں کی لقب ان کے نام کا لازمی حصہ بن گیا۔

سیدہ زینب کے شوہر عبیدہ بن حارث ایک عالی حوصلہ اور بلندہمت شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے رعوت حق کو اس دور میں قبول کیا جبکہ ایما کرنا اپنے آپ کو آلام و مصائب کے خونخوار دیو کے حوالہ کرنے کے مترادف تھا۔ اس وقت حق کے پرستاروں کی تعداد مٹھی بھر تھی۔ کفار و مشرکین کا ظلم و ستم اپنے عوج پر تھا۔ انہوں نے اہل حق پر عرصہ حیات مشرکین کا ظلم و ستم اپنے عوج پر تھا۔ انہوں نے اہل حق پر عرصہ حیات

تنگ کرکے رکھ دیا تھا۔ اس لئے اللہ کے نبی نے اپنے چند جاناروں کے ساتھ حضرت ارقم کے مکان میں پناہ لی۔ یہ مکان کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا۔ ان وفاشعار ساتھوں میں حضرت عبیدہ بن حارث بھی تھے۔ گو وہ اس وقت جوانی کی منزلوں سے گزر چکے تھے تاہم حق کی حمایت اور اللہ کے رسول کی نفرت میں ان کا جذبہ اور ولولہ جوانوں سے کسی طرح کم نہ تھا۔

شعب الي طالب

نبوت کے ساتویں سال جب قرایش مکہ نے دیکھا کہ ان کے بے پناہ ظلم وستم اور ان کے بے کرال جورو تعدی کے باوجود حق کو اینے سینوں سے لگانے والوں کی تعداد مسلسل بردھتی جارہی ہے اور ان کی ایک اچھی خاصی تعداد ان کے اقتدار و تصرف کی حدود سے نکل کر حبشہ کے دارالامن میں پناہ گزین ہو چکی ہے تو وہ وفور غضب سے دیوانے ہو گئے اور ایک اجتماع میں متفقہ فیصلہ کیا کہ جب تک بنوہاشم محمر(صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان کے حوالے نہیں کردیں گے کوئی شخص ان سے کسی قتم کا تعلق نہیں رکھے گا۔ ان کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی جائے گی نہ ان سے رشتہ نا آ کیا جائے گا اور نہ انہیں کھلے بندوں پھرنے ویا جائے گا۔ یہ معاہدہ کھ کر حرم کے دروازے پر لاکادیا۔ جب نبوہاشم کو اس معاہدے کا علم ہوا تو انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حوالے کرنے سے انکار کردیا اور حفرت ابوطالب خاندان کے سب لوگوں کو ساتھ لے کر بیاڑ کے ایک درے میں چلے گئے جو شعب انی طالب کملا تا تھا۔ لیکن ابولہب ہاشی ہونے کے باوجود ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ اس کھن اور زہرہ گداز مرحلہ یر بنو مطلب نے بنوہاشم کا پورا پورا ساتھ دیا کیونکہ حضور کی حمایت و حفاظت کا جس طرح بنوہاشم نے

عد کیا تھا' اسی طرح بنو مطلب نے بھی آپ کے تحفظ کی قتم کھائی تھی۔
اپنے بلند نصب العین کی خاطر ہر قتم کی سختیاں جھیلنے والوں میں حضرت
عبیرہ ہن حارث بھی شامل تھے۔ اگر سیدہ زینب اس وقت ان کے عقد نکاح
میں تھیں تو وہ بھی لازما" ان ولدوز مصیبتوں میں برابر کی شریک تھیں۔
قاطعہ ما جماعہ ما کا مسلسل تعریب اللہ کی حال کی مال اس

مقاطعے اور محاصرے کا یہ دور مسلسل تین سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں محصورین پر کیا بیتی؟ اس کا ذکر مورخین اور ارباب سیرنے بری تفصیل سے کیا ہے جس کا خلاصہ اس طرح ہے:

"اس دوران میں ظالم محاصرین کھانے پینے کی کوئی چیز حتی الوسع خدا کے رسول اور اس کے حامیوں تک نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ محصورین کے پچے بھوک سے بلبلاتے تھے توسنگدل مشرکین ان کی آوازیں سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہوگیا تھا۔ ان بے بس گھرے ہوئے لوگوں کے منہ میں کئی کئی دن تک ایک کھیل بھی اڑ کر نہ جاتی تھی۔ بعض او قات یہ بیکس درختوں اور جھاڑیوں کی پتیاں کھا کراپی بھوک کی آگ بھون کی وشش کرتے تھے۔ اگر انہیں کہیں سے سوکھا چڑہ مل جاتا تو اس کو بھون کر ستو کی طرح بھائک لیتے تھے؟"

آفرین ہے ان بلند کردار اور تاریخ ساز مردان باہمت پر کہ ان زہرہ گداز اور روح سوز تکلیفول اور مصیبتوں کے باوجود مسلسل تین سال کے طویل اور کھن عرصے میں ایک لمحہ کے لئے بھی عبداللہ کے دریتیم اور اللہ کے پیارے رسول کا ساتھ چھوڑنے کا خیال تک دل میں نہیں لائے۔ آخر کاریہ محاصرہ ختم ہوا۔

جب ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ ساتھیوں کو مدینے کی طرف بجرت کرنے کی اجازت دی تو سیدہ زینب جمی اپ شوہر حضرت عبیدہ کے معراہ کے سے بجرت کرکے مدینہ منورہ پنچیں۔ حضرت عبیدہ کو اللہ کے دین اور اس کے رسول کے ساتھ جو جان سپارانہ اور عاشقانہ لگاؤ اور تعلق تھا اس کی وجہ سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نزدیک بڑی قدر و منزلت کے حامل تھے۔ اسی وجہ سے وہ لوگوں میں شخ المہا جرین کے قدر و منزلت کے حامل تھے۔ اسی وجہ سے وہ لوگوں میں شخ المها جرین کے لقب سے مشہور ہوئے۔

#### غزوه بدر اور سيده كا اعزاز

ماہ رمضان المبارک ۲ھ کو بدر کے میدان میں خدائے واحد کے پرستار اور معبودان باطل کے پچاری ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور مشرکین کے کیمپ سے عتبہ و شبہ اور ولید اپنی بمادری اور شجاعت پر اکڑتے اور اتراتے میدان میں آئے اور مبارزت طلب کی تو اسلام کے سالاراعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ' حضرت محزہ اور حضرت عبیدہ کو حکم دیا کہ وہ خدا کی خوشنودی اور اس کے دین کی سربلندی کے لئے قریش کے ان جنگجو بمادروں کے مقابلے میں تکلیں۔

#### ایک قابل غور نکته

آمنہ کے لال محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اللہ کا رسول اور بے لوث محدرد انسانیت ہونے کا یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ آپ خطرات اور قربانی کے مواقع پر اپنی ذات اور اپنے قریب ترین اشخاص کو سب سے آگے رکھتے ہیں اور جب مفادات کے حصول کا وقت آیا ہے تو اپنی ذات یر' اپنے

اہل و عیال پر اور این عزیز ترین الشخاص پر دو سرول کو مقدم رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر کے اس مرحلہ پر بھی آپ کا یمی طرز عمل سامنے آتا ہے۔ قریش کی طرف سے مقابلے کی للکار دینے والوں کا تعلق خاندان بنی عبدالشمس سے تھا۔ آپ ان کے مقابلے میں اینے خاندان بنی ہاشم کے ہی تین شیر مرد بھیجنا عابتے تھے لیکن مشکل یہ تھی کہ اشکر اسلام میں آپ کے علاوہ صرف دو ہاشمی موجود تھے الین حضرت علی اور حضرت حمزہ اس لئے آپ نے تیسرا شخص ا پنے حلیف خاندان بنومطلب سے لیا اینی حضرت عبیرہ کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں مقدس ستیاں قرابت اور رشتے کے لحاظ سے اسلامی کیمی میں موجود تمام جاناروں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ عزيز تھيں۔ ليكن جب زكوة و صدقات كى مدسے نفع حاصل كرنے كا وقت آیا تو این ذات اور اینے ان فداکار عزیزوں کے خاندانوں کو بھی اس سے روک کر اس کی فیض رسانی دوسرے ضرورت مند بندگان خدا کے لئے عام کردی۔

#### بدر کے میدان میں

حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو اپنے حریفوں کو قتل کرکے کافروں اور مشرکوں کے دلوں کو ہیبت زدہ کردیا مگر حضرت عبیدہ کے حریف نے اپنی تکوار کے ایک وار سے ان کے ایک پاؤں کو شہید کردیا۔ کو حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ نے ان کے مرمقابل کو بھی واصل جنم کرکے اہل ایمان کے دلوں کو فتح و کامرانی کی نوید سے شاد کام کیا لیکن حضرت عبیدہ شخت زخمی ہوگئے۔ ان کی پیڈلی سے گودا بہنے لگا۔ انہیں اس حالت میں میدان سے اٹھا کر رحمت پیڈلی سے گودا بہنے لگا۔ انہیں اس حالت میں میدان سے اٹھا کر رحمت

للعالمين صلى الله عليه وسلم كى خدمت مين لاياكيا۔ گو ان كا جمم زخمول سے چور تھا ليكن انہوں نے آپ كى خدمت مين عرض كيا:
" يا رسول الله "كيا مجھے شہادت كى موت نصيب نه ہوگى ؟"
حضور "نے فرمايا:

"عبیدہ" بلاشبہ تم شہید ہو اور متقبول کے امام ہو۔"
اس بشارت پر ان کا چرہ خوشی سے دمک اٹھا اور انہوں نے کہا:
"اگر آج ابوطالب زنرہ ہوتے اور مجھے اس حالت میں دیکھتے تو انہیں
یقین ہوجا آگہ میں ان کے اس شعر کا کس قدر مستحق ہوں۔
(شعر کا ترجمہ)

ہم محمر(صلعم) کی حفاظت کریں گے یماں تک کہ ان کے گرد جانیں دے دیں گے اور اپنے اہل و عیال سے بے نیاز ہوجائیں گے۔"

الشکر اسلام میدان بدر سے فتح و نفرت کے جھڑے لرا تاہوا اپنے مرکز مدینے کی طرف مراجعت فرما ہوا۔ راستے میں وادی "صفراء" کے مقام پر حضرت عبیدہ کا آخری وقت آن پنچا۔ اور اسی وادی کو اس شہید حق کی آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ شمادت کے وقت ان کی عمر ۱۳ میل تھی۔
سال تھی۔

شهيد عشق كى بارگاه اللي ميس قبوليت

مضرت عبیدہ کی شمادت بارگاہ اللی میں ایسی مقبول ہوئی کہ وہ وادی جے اس عاشق رسول کے جسم اطهر کی امانت گاہ بننے کا اعزاز عطا ہوا مرتوں تک اس کی فضا قلب و روح کو معطر اور مسحور کردینے والی خوشبوؤں سے ممکتی رہی۔ غزوہ مدر کے کافی عصہ بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ

کرام کے ساتھ اس وادی سے گزرے اور رات کو وہیں قیام کیا۔ ہوا چلنی شروع ہوئی تو اس میں سے مشک کی عطر پیز لپٹیں آرہی تھیں۔ صحابہ کرام شنے نے عض کیا:

" یا رسول الله ' کہیں سے مشک کی ممک اتنی کشت اور فراوانی سے آرہی ہے کہ اس سے ہمارا مشام جان معطر ہوگیا ہے۔"
سرور کو نین صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

" ابومعاویہ(عبیرہ) کی قبر کے یمال ہوتے ہوئے تہیں مشک کی ان لپٹول پر تعجب کیول ہے؟

سيده زينب عالم بيوگي مين

سیدہ زینب کا یہ اعزاز اور یہ شرف کتنا قابل قدر اور لا کُق رشک تھا کہ انہیں ایک ایسے مرد خدا کی رفاقت حاصل تھی جے خدا کے نبی نے نیکو کاروں کا پیشوا قراردیا تھا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی پوری قوتیں اور توانائیاں صرف کردیں تھیں اور جس نے اپنے سرخ خون کا نذرانہ دے کر دین حق کے شجرکو پر بہار اور پر شربنا دیا تھا۔ اگرچہ شمادت سیدہ کے لئے تنائی اور بے چارگ کا پیغام لے کر آئی گر اللہ کی رحمت پر ایمان رکھنے والی اس صاحب عزیمت خاتون نے یہ صدمہ جانکاہ پورے صرو ثبات سے برداشت کیا اور زبان حال سے اس حقیقت کا اعلان کیا کہ دہم سب اللہ کے لئے ہیں اور اس کی طرف بلیٹ کر جانے والے کیا کہ دہم سب اللہ کے لئے ہیں اور اس کی طرف بلیٹ کر جانے والے کیا کہ دہم سب اللہ کے لئے ہیں اور اس کی طرف بلیٹ کر جانے والے

حفرت عبدالله بن عش سے نکاح

عدت کا عرصہ گرر جانے کے بعد سیدہ زینب کا نکاح حفرت عبداللہ بین میں سے ہوا۔ حفرت عبداللہ قدیم الاسلام تھے۔ انہوں نے خدا کی راہ بیں پہلے جہشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف حضرت عبداللہ خضور کے پھوپھی زاد بھائی اور اسلام کے پرجوش مجاہد تھے۔ اللہ کی محبت ارتقاء کی منزلیں طے کرکے 'دعشق اللی ''کی صورت اختیار کرگئی تھی جس کی ارتقاء کی منزلیں طے کرکے 'دعشق اللی ''کی صورت اختیار کرگئی تھی جس کی تیش نے ان کی روح کو گرما دیا تھا۔ گو انہوں نے عشق و محبت کی اس تپش اور اس حدت کو خدا کے دین کی خدمت کی خاطر صبرو ضبط کے لطیف فانوس میں مقید کرگے رکھا ہوا تھا' لیکن غروہ احد کے موقع پر بیہ شدت بے قابو ہو گئی۔ انہوں نے وفور عشق سے بے خود ہوکر معرکہ احد سے ایک دن قبل اینے معثوق حقیق کی بارگاہ میں پورے وثوق سے التجا کی:

"اے میرے اللہ کل میرے مقابلے میں ایسا آدی لانا جو بڑا بمادر اور تند ہو۔ میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے ' یمال تک کہ میں لڑتے لڑے تیری راہ میں اس کے ہاتھ سے قتل ہوجاؤں۔ اور پھروہ میری ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ جب میں تجھ سے ملوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ تیری ناک اور اور کان کیوں کائے گئے تو میں عرض کروں کہ اے اللہ ' تیرے لئے اور تیرے رسول کے لئے۔ میرے جواب پر تو فرمائے کہ ہاں تو سے کہتا ہے۔ "

اس مرو صادق کی اپنے محبوب حقیقی کی راہ میں مرمننے کی النجا اور دعا اس کے پردرد اور پر سوز دل کی گرائیوں سے پکھ اس انداز سے نکلی تھی کہ اجابت خود اس کے استقبال کے لئے عرش بریں کی بلندیوں سے فرش زمین پر پہنچ گئی۔

غزوہ احد اور سیدہ زینے کے گھر کا ایثار

غودہ احدیس سیدہ زینب کے رفیق زندگی بھی دوسرے مجاہدین اسلام کی طرح کفرو طاغوت کی طوفانی اور سرکش لمرول کے سامنے عزیمیت و استقامت كى مضبوط چنان بن كر كورے ہوگئے۔ شوق شادت عالم شاب ير تھا۔ بدى بے جگری سے اڑے۔ اڑتے اڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو رجت عالم صلی الله عليه وسلم نے انہيں تھجوركى مضبوط چھڑى عطا فرمائى جس سے انہوں نے تلوارہ کا کام لیا۔ اسی حالت میں ابو لکم بن اخنس ثقفی نے ان پر تلوار کا ایک بھرپور حملہ کیا جس سے وہ شہید ہوکر زمین برگر بڑے۔ مشرکین نے جوش انتقام سے مغلوب ہو کر ان کی لاش کا مثلہ کیا اور ناک ' کان کاٹ <del>لئے۔</del> اس طرح حسن حقیق کا یہ عاشق زار این مراد کو پہنچ گیا۔ اس بنا پر وہ تاریخ اسلام میں "المسجدع فی الله" کے معزز لقب سے بمرہ ور ہوئے۔

حضرت عبدالله من محش کی عمر شهادت کے وقت عالیس سال تھی۔ حضوراً نے انہیں اینے بچا حضرت حمزا کے ساتھ ایک ہی قبرمیں وفن کیا۔ سدہ زینب نے اس طرح دنیا کی اپنی سب سے قیمی متاع اینے مولائے

حقیق کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرے بے مثل سعادت اور بے کراں

عزو شرف حاصل کیا۔

ليهيم قرمانيول كأصله

سیدہ زینب بنت خریمہ متواتر دوبار اپنی زندگی کے بلند و ارفع نصب العین کے حصول کی جدوجہد میں اپنی پوری دنیا لٹا چکی تھیں۔ اس دنیائے فانی کی تمام سہولتیں اور آسودگیاں حق کی راہ میں قربان کر چکی تھیں۔ ان کی بید قرمانیاں بارگاہ رب العزت میں مقبول و مشکور ہوئیں۔ اسی لئے اب انہیں طبقہ اناث کے اعلے ترین اعزاز سے نوازنے کا فیصلہ ہوا۔

ام المومنين بننے كا اعزاز

حضرت خبراللہ بن محش کی شمادت کے بعد سیدہ زینب مادی اور ظاہری سماروا سے یکسر محروم ہو چکی تھیں۔ لیکن خدا کے رسول کی رحمت کب بیہ گوارا کر سکتی تھی کہ اللہ کے دین کی ایک جانثار خادمہ کا حال اور مستقبل مایوسیوں اور ناامیدیوں کے گھٹاٹوپ اندھروں میں گم ہوکر رہ جائے ' چنانچہ آپ نے اشیں اپنی طرف سے نکاح کا پیغام دیا جو منظور ہوا۔ ساڑھے بارہ اوقیہ چاندی یعنی چار سو اسی درہم مقرر ہوا۔ سیدہ کی عمر اس وقت سال مقر۔ تھی۔

مخفرتن مدت

سیدہ زینب بنت خزیمہ حرم نبوی میں داخل ہو کیں۔ گر کاشانہ نبوت میں ان کے قیام کی مت نمایت مخفر رہی۔ صرف دو تین ماہ بعد ہی اس دنیا سے رحلت فرما گئیں۔

حضوراً نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور بادیدہ تر اپنے سامنے انہیں قبر میں اتروایا۔ مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں محو استراحت ہیں۔

ام المومنين سيده زينب ك خصوصي الميازات

۱- اپنی غریب پروری اور کشادہ دلی کی اعلے صفات کی بنا پر ام المساکین کے لقب سے ملقب ہوئیں-

۲ - پے در بے دو مجامرین اسلام اور شهیدان حق کی زوجیت اور رفاقت

میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔

سے تمام امهات المومنین میں یمی وہ خوش قسمت خاتون ہیں کہ اللہ کے رسول کے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی مغفرت کے لئے دعائے خیر کی۔

سم - انہیں یہ بھی انفرادی امتیاز حاصل ہے کہ ان کی ایک ماں جائی بہن کو بھی ام المومنین بننے کا اعزاز حاصل ہوا کیعنی سیدہ میمونہ کو جو کے همیں عمرة القصاء کے موقع پر حرم نبوی میں داخل ہو کیں۔

|                      | آبايات<br>المايات                      | لمبرشار |
|----------------------|----------------------------------------|---------|
| موطا                 | انام مالک                              |         |
| صحيح بخارى           | امام محمد بن اساعيل بخاري              | r       |
| مليح مسلم            | امام مسلم بن فحاج                      | -       |
| جامع تذى             | امام محمدين عيسى ترمذى                 | r       |
| نبوی کیل و نهار      | امام احمر بن شعيب نسائي                | while a |
| مقكوة المصانح        | فيخ ولى الدين محمرين عبدالله خطيب عمري | 4       |
| ا للتو للتو والمرجان | علامه محرفواد عبدالباتي                | 4       |
| رياض الصالحين        | امام يجيٰ بن شرف النووي                | ٨       |
| طبقات ابن سعد        | علامه محمدين سعد                       | 9       |
| سيرت النبي (كامل)    | علامه عبدالملك بن بشام                 | 10      |
| الكامل (سيرت رسول)   | علامه ابن اثير                         |         |
| تاريخ الحلفاء        | علامه جلال الدين سيوطى                 | r       |
| اصاب                 | علامه ابن حجر عسقلانی                  | ir      |
| الاشعاب              | علامه ابن عبدالبر                      | IL.     |
| كتاب الخراج          | قاضى ابوبوسف                           | ال      |
| تاریخ طبری           | علامه ابو جعفر محمين جريرطبري          | М       |
| سيرت النبئ           | علامه شبلی نعمانی                      | IZ.     |
| الفاروق              | "                                      | IA      |
| رحت للعالمين         | قاضى سليمان منصور بورى                 | .19     |
|                      |                                        |         |

|                             | كتابيات                   | تمبرشار |
|-----------------------------|---------------------------|---------|
| سفرنامه حجاز                | "                         | r.      |
| تفهيم القرآن                | سيد ابوالاعلى مودودي      | rı      |
| يرت مرور عالم               | "                         | rr      |
| ي وه                        | "                         | rr rr   |
| حقوق الروجين                | "                         | rr      |
| سيرت عائشة                  | علامه سيد سليمان ندوى     | ra      |
| خطبات مدراس                 | "                         | rı.     |
| سيرة الرسول                 | داكثر محد حسين بيكل مصري  | YZ      |
| 1/2                         | علامه محدرضا مصرى         | rA.     |
| معارف القرآن                | مولانا مفتی محمر شفیع     | 79      |
| تدبرقرآن                    | مولانا امين احسن اصلاحي   | m.      |
| كنزالايمان في ترجمته القرآن | مولانا احمد رضاخال برملوی | m       |
| خطبات بهاوليور              | واكثر حيد الله            | ٣٢      |
| خطبات حرم                   | واكثر ملك غلام مرتضى      | rr      |
| سيرا لعحابيات               | سعید انصاری               | rr      |
| حيات صحابة                  | مولانا محم يوسف كاند هلوى | ro      |
| गैरडें । पान                | شاه معین الدین احمه ندوی  | m       |
| تاریخ اسلام                 | خليفه عبدالحكيم           | r2      |
| ملت الماميدكي مخفر تاريخ    | دُاكُمْ بروت صولت         | ۳۸      |
|                             |                           |         |

كابيات

تمبرشار

#### عبدالحميد الزمراوي 25.00 ma الرتضي سيد ابوالحن على ندوي No محس اعداء ابوالقاسم رفيق دلاوري MI شاه مصباح الدين شكيل سرت احر محتيا MY تذكار صحابيات طالب الهاشي MM ظيفته الرسول 2 فاطمنة الزمرة 11 0 خرا بشر کے چالیس جاثار MY وفود عرب بارگاه نبوی میں ML يغيبراعظم وآخرا دُاكِرْ نصيراحد ناصر MA سيرة الرسول شيخ عبدالله بن شيخ محمين عبدالوباب 19 اسوه رسول اكرم ڈاکٹر محمد عبدالجی 0+

